SELECTIVE SECRETARY

Marfat.com

اللانبِياء كَا الْمُ الْمُ

مهي حث ملم مديني بان وال

نورشيدت والنرفاد مرائي فورسيدلان مرائي سرياه اداره وحدت اسلاميد لاهي معليب ونتي مركز المنت دون ان سياون

الافعالينة مكتبيوت

#### بِسَمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ ٥ ( جمله حقوق بِحق مؤلف مُخفوظ بين )

نام کتاب ..... نو زنده ہے واللہ تالیف ..... ڈاکٹر خادم حسین خورشید الاز ہری مربراہ ادارہ وحدت اسلامیہ، لا ہورر پاکتان مربراہ ادارہ وحدت اسلامیہ، لا ہورر پاکتان باہتمام ..... قاری عابد حسین فریدی تاخم ادارہ وحدت اسلامیہ لا ہور (413116-0300)

عمران طباعت ..... عافظ محمد كاشف جميل (0345-4666768) منجنك دائر يكثر مكتبه من وقر بعاثي چوك لا مور

كيوزعك ..... مولانا محداكرام الله بث (0300-6212350)

تصحیح .... مولانا محد فاروق شریف، حافظ محد شیراد باشی

اشاعت ..... بارسوم \_\_\_ مغرالمظفر 1435هردممبر 2013م

ناشر ..... اداره وحدت اسلاميه لا بور ر مكتيه مش وقمر بهما في چوك لا بور

ملنے کے پتے:

الم كتبه المسترة وقر ، نزوج امعد حنفي فوشيه ، بعائى چوك لا بهور (0345-46668) الترآن اكثر كي ، تشمير بارك ، وتذاله رود ، شابدره لا بهور (0300-4131106) الترآن اكثر كي ، تشمير بارك ، وتذاله رود ، شابدره لا بهور (0300-4131106) الترآن اكثر المستنت ، دُونگا باغ سيالكوث (0411690-0300) الترك كتبه قادر به ، وربار باركيث لا بهور التح فياء القرآن بيلي كيشنز ، دربار باركيث لا بهور التح كتبه المستنت ، جامعه نظاميه رضويه لا بهود التح والفحل بيلي كيشنز ، دربار باركيث لا بهود الم جامعه الإ بور التح الم باركيث لا بهود التح جامعه نظاميه رضويه لا بهود التحل التحل التحل مي اردو بازار لا بهود

# شسن مرتبيب ( توزنده بهوالله)

| صفحات | عنوانات                                            | تبرثار |
|-------|----------------------------------------------------|--------|
| 14    | بديت شكر                                           | 1      |
| 15    | الإحداء                                            | 2      |
| 16    | انتهاب                                             | 3      |
| 17    | تقريقاستاذ العلماء علامه مولانا محدطا برعبهم قادري | 4      |
| 19    | مديث دل                                            | 5      |
| 26    | باب اولحيات الني من المنظم اورقر آن مجيد           | 6      |
| 27    | عل اور على كوت كاخاتم بمى انسانيت كى موت ب         | 7      |
| 27    | حیات کے معنی                                       | 8      |
| 27    | قرآن مجيد كاموت انسانى كے بارے مل نظريہ            | 9      |
| 27    | قرآن كريم كاذبن جالميت معنهوم موت يراختلاف         | 10     |
| 28    | المائموت                                           | 11     |
| 30    | نظرية رآن شي موت كيا ہے؟                           | 12     |
| 32    | هیقت موت                                           | 13     |
| 36    | حیات انسانی کے میاردور                             | 14     |
| 36    | عالمادواح                                          | 15     |
| 37    | عالم دنيا                                          | 16     |
| 37    | عالم برزخ                                          | 17     |
| 38    | عالم آخرت<br>عالم مثال                             | 18     |
| 38    | عالمهمال                                           | 19     |

|    |                                                          | -   |
|----|----------------------------------------------------------|-----|
| 39 | عذاب قبر                                                 | 20  |
| 42 | خلامة بحث                                                | -21 |
| 44 | حيات جسماني                                              | 22  |
| 46 | حات بردند                                                | 23  |
| 47 | روح کی حقیقت                                             | 24  |
| 49 | بدن کے جذا ہونے کے بعدروح کا شعور                        | 25  |
| 49 | موت کے بعد زعر کی                                        | 26  |
| 50 | میت طاوت قرآن ک کرداحت حاصل کرتی ہے                      | 27  |
| 51 | مُر دے سنتے ہیں                                          | 28  |
| 51 | میت ون کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی آ واز تی ہے     | 29  |
| 51 | کس کی مانیں ، چھوٹے میاں کی یا پڑے کی؟                   | 30  |
| 52 | جب كولى سلام كرتا بي توجواب كے لئے روح والي آ جاتى ہے    | 31  |
| 53 | میت قبر پرآئے والے کو پیچانی ہے                          | 32  |
| 53 | میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے        | 33  |
| 54 | الله تعالى كے جلال ك تور سے بنده وورونزو يك سے ك سكتا ہے | 34  |
| 54 | اولیا واللہ مرتے ہیں بکدا یک کمرے دوسرے می معلی ہوتے ہیں | 35  |
| 55 | معبولان خدات بعداز وصال بروے أشاد يے جاتے بي             | 36  |
| 55 | فوث اعظم بعداز وصال ملا اعلى كامنت سے موصوف ہو كئے       | 37  |
| 56 | اولیاء کرام کی ولایت بعداز وصال بھی ہاتی رہتی ہے         | 38  |
| 56 | مات شمداه                                                | 39  |
| 56 | شهداه کی رومیس قبروں میں اُن کی طرف لوٹاوی جاتی ہیں      | 40  |
| 57 | حيات انبياء عليم السلام                                  | 41  |

| 5,8              | حيات انبياء اوربيت المقدى كالقير                             | 42 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 59               | حيات انبياء يرحفزت سليمان عليدالسلام كرف عمادف               | 43 |
|                  | کے جوابات                                                    |    |
| 60               | معرت يوسف عليه السلام كي قبر كي متعلى                        | 44 |
| · <del>6</del> 1 | آ قائے دوجہال سائی ایک کی موت اور کفار کی موت کافرق          | 45 |
| 62               | نى كائنات ما ينظيم كى موت ك متعلق مفسرين كى آراه             | 46 |
| 63               | ومبال حبيب ملي ينياني                                        | 47 |
| 64               | علمة الناس كي موت اور في كائنات كاوصال فرمانا                | 48 |
| 65               | وليل فمبر1                                                   | 49 |
| 66               | استقبال محبوب كے لئے موى عليدالسلام كو يہلے بلاليا           | 50 |
| 68               | حبيب المناتية اوركليم عليه السلام كى ملاقات كاجوا تكاركر عوه | 51 |
|                  | بايان ۽                                                      |    |
| 68               | وليل تبر2                                                    | 52 |
| 69               | حضور ما المحمديقين كال ب                                     | 53 |
| . 71             | دليل تمبر 3                                                  | 54 |
| 71               | احرائي کى دونسدا قدس پرما منرى                               | 55 |
| 73               | باب دومحيات الني اورا مادعث رسول من المنات الني              | 56 |
| 73               | تام انبیا ما یی قبرول شی زئره بی اور قماری پر سے بی          | 57 |
| 74               | زین پرانبیاه کے اجرام کھانا حرام ہے                          | 58 |
| 75               | آ مخضرت تبرين زعره بي (وحيد الزمال)                          | 59 |
| 76               | انعياوا في تبرول عن زعه بين (ظيل اليونوي)                    | 60 |
| 77               | حیات انبیاه پر بوری است کا اتفاق ہے                          | 61 |
| 77               | معرت موى علي السلام كا الى قبر عى تمازير منا                 | 62 |

| 77 | ملام كرنے والے كا جواب ويتا ہول                              | 63 |
|----|--------------------------------------------------------------|----|
| 79 | موكل فرشته كي طافت وقوت                                      | 64 |
| 80 | سوائے انبیاء کے اور کوئی قبر میں نماز میں پڑھتا              | 65 |
| 80 | جودرود پڑھے مل سنتا ہول                                      | 66 |
| 81 | میری وفات کے بعد بھی میراعلم ای طرح ہے                       | 67 |
| 81 | عینی علیدالسلام میری قبریرآئیں کے                            | 68 |
| 82 | وفات کے بعد انبیاء میں السلام کے دکھائی دینے کی کیفیت کابیان | 69 |
| 82 | صوفیاء بیداری من فرشتول اور ارواح انبیاه کامشامه و کرتے ہیں  | 70 |
| 82 | تمام انبیاء کرام کوتبروں سے باہرآنے کا تصرف عطاکیا کیا ہے    | 71 |
| 83 | معزت موى عليه السلام كالجعظة سان يراور قبر بلى مى موجود مونا | 72 |
| 84 | انبيا واوراوليا وكاآن واحد شل متعدد جكه موجود مونا           | 73 |
| 85 | مجذوب كابيك وقت 30 شمرول على موجود مونا                      | 74 |
| 85 | كالمين فيركار ما في الماس ماست ماست بيداري مي فيض ماصل كيا   | 75 |
| 86 | كالمين كے لئے زين لپيدوى جاتى ہے                             | 76 |
| 87 | كالمين ايك وقت ش متعدد مقامات يرموجود موت بي                 | 77 |
| 88 | علامہ سیوطی نے 75م رتبہ بیداری عن سرکاردوعالم سائنگیا ک      | 78 |
|    | زيارتك                                                       |    |
| 88 | حاضرونا ظركامغهوم                                            | 79 |
| 89 | ما ضرونا ظرے ماری مُر ادبیہ                                  | 80 |
| 90 | رومنة الدس ساذان كي آواز آنا                                 | 81 |
| 91 | الله نے آپ کوئی اور هميد منايا ہے                            | 82 |
| 91 | یا مرآب کوسلے ہے اپندرب کی طرف متوجہ اوتا اول                | 83 |
| 94 | سركاردوعالم الفيني كاوادى ازرق عن موى عليه السلام كود يكنا   | 84 |

|     | <u></u>                                                    |     |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 94  | انبياه بمزله شداه بلكهان سيمى الضل بي                      | 85  |
| 95  | انبياء ذعره بين اى لئے ج كرتے بين                          | 86  |
| 95  | مس نے سب نبیوں کی امامت کی                                 | 87  |
| 96  | محانی کی روضة رسول برحاضری اورامت کی سیرانی کے لئے التجا   | 88  |
| 98  | باب سومحيات الني الني الني المنظم اورعقيدة اصحاب رسول      | 89  |
| 100 | موتنين كامغهوم                                             | 90  |
| 101 | انبیاء کرام علیم السلام کے سواسب کوتبریس دوبارہ موت آتی ہے | 91  |
| 102 | انبياء كرام كوقير هل موت نبيل آتي                          | 92  |
| 103 | دوسرى موت عامة الناس كوموالات كے جوابات كے بعد آئے كى      | 93  |
| 104 | آ قا كريم المنظم يردومرى موت بحي بيس آئے                   | 94  |
| 106 | انبیاءکرام پردومری موت داردند ونے پرامت کا اجماع ہے        | 95  |
| 107 | خطبه سيدنا صديق اكبروضى اللدعنه                            | 96  |
| 108 | وصيت سيدنا مديق اكبراورعقيدة المسدت كى وضاحت               | 97  |
| 108 | حيات النبي اورعقيد أسيدنا فاروق اعظم رضى اللدعنه           | 98  |
| 110 | حعرت فاروتي اعظم رضى اللدعندا ورمعتم روضة رسولى            | 99  |
| 113 | تانيع                                                      | 100 |
| 114 | حيات الني اور عقيدة سيدنا عثمان في رضى الله عنه            | 101 |
| 115 | حيات الني اورعقيدة سيدناعلى الرتعنى رضى اللدعنه            | 102 |
| 118 | حيات ألنى اورعقيدة صديقة كائنات ام الومنين سيده عائشة      | 103 |
|     | العديقدض اللهعنها                                          |     |
| 122 |                                                            | 104 |
| 123 |                                                            | 105 |
|     | هم محقوظ جيل                                               |     |

| 126 | حيات النى اورعقيدة ميزيان وسول حضرت ابوايوب انصارى ومنى الله عنه | 106 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| 128 | حيات الني الفي المينام اورعقيدة معترت بلال بن مارث المزني        | 107 |
| 128 | ﴿ خلامة كلام                                                     | 108 |
| 129 | باب چهارمحيات الني اور قدام باريد                                | 109 |
| 129 | حيات النبي اورائمه مالكيه                                        | 110 |
| 130 | حيات ألنى اورائمه شوافع                                          | 111 |
| 132 | حيات النبي اورائمه حتابله                                        | 112 |
| 132 | حيات الني اورائم احتاف                                           | 113 |
| 137 | باب پنجمحيات الني اورا كابرين امت                                | 114 |
| 137 | امام شامی اور عقیدهٔ الل سنت                                     | 115 |
| 137 | امام سيوطي اورعقبيدة الل سنت                                     | 116 |
| 138 | امام ممهو دى اورعقيدة اللسنت                                     | 117 |
| 139 | ا مام دا و د بن سليمان اورعقيدة اللسنت                           | 118 |
| 139 | امام شعراني اورعقيدة اللسنت                                      | 119 |
| 139 | امام زرقاني اور مقيدة اللسنت                                     | 120 |
| 140 | امام احمدزي دحلان كى اورعقيدة اللسنت                             | 121 |
| 141 | الولوسف الحمامي المصرى اورعقيدة اللسنت                           | 122 |
| 142 | امام عبدالغني المحسنلي اورعقيدة اللسنت                           | 123 |
| 142 | امام محدين يوسف العمالي الثامي اورعقيدة اللسنة                   | 124 |
| 143 | امام زابدالكورى اور مقيدة اللسنت                                 | 125 |
| 143 | امام الحقلين شاوفهنل رسول بدايوني اورعقيدة اللسنت                | 126 |
| 144 | امام ابوعبد الغدمحرين احمر القرطبى اورعقيدة اللسنت               | 127 |
| 145 | امام علوى ماكلى اورعقيده اللسنت                                  | 128 |

|     | ·                                                         |     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 145 | امام قامني شاء الله ياني في اورعقيده اللسنت               | 129 |
| 146 | امام ملاعلى قارى اورعقيدة اللسنت                          | 130 |
| 147 | عربن سعيد الغوتى الكروى اورعقيدة اللسنت                   | 131 |
| 148 | امام ابومنعور عبد القابرين طابر البغد اوى اورعقيدة اللسنت | 132 |
| 148 | سيدى عفيف الدين البيافتي اورعقيدة اللسنت                  | 133 |
| 149 | علامه جمال الدين محمود اورعقبيدة اللسنت                   | 134 |
| 150 | امام بارزى اورعقيدة اللسنت                                | 135 |
| 150 | علامه شاه احمسعيد والوى مدنى ادرعقيدة اللسنت              | 136 |
| 150 | علامه سن بن عمار بن على شريطالى اورعقيدة اللسنت           | 137 |
| 151 | صدرالشريعهمولا باامجرعلى اعظمى اورعقيدة الل سنت           | 138 |
| 151 | سلطان العارفين سلطان باجوا ورعقيدة المست                  | 139 |
| 152 | ردى كشميراورعقيدة اللسنت                                  | 140 |
| 152 | علامه مبدالقادر كي عنبل اورعقيدة اللسنت                   | 141 |
| 153 | امام تقى الدين السبكى اور مقيدة اللسنت                    | 142 |
| 154 | مجدد مائة حاضره امام احمد رضاخال فاطل يريلوى اور          | 143 |
|     | وضاحت عقيدة اللسنت                                        |     |
| 155 | امام جم ألدين الغيلى اورعقيدة اللسنت                      | 144 |
| 155 | بيخ حسن العدوى المصرى ادرعقيدة اللهنت                     | 145 |
| 156 | امام محرشويرى المعرى الشافعي ادر عقيدة اللسلت             | 146 |
| 156 | طامرهماب الدين الخفاجي اورعقيدة اللسنت                    | 147 |
| 157 | علامه صاوى الماكى اور عقيدة اللسنت                        | 148 |
| 158 | شاه ولى الله محدث د الوى اورعقيدة اللهنت                  | 149 |
| 158 | معجع شهاب الدين رلى اورعقيدة اللسنت                       | 150 |

|     | **************************************               |     |
|-----|------------------------------------------------------|-----|
| 158 | حكيم الامت نباض قوم علامه محدا قبال اور عقيدة اللسنت | 151 |
| 159 | امام ابوالقاسم عبد الكريم بن حوازن اورعقيدة المسنت   | 152 |
| 160 | علامها بن القيم اورعقبيدة اللسنت                     | 153 |
| 161 | علامة تاح الدين فاكماني مالكي اورعقيدة المسنت        | 154 |
| 162 | قامنى ابو يكربن العربي الماكلي اورعقيدة الملسنت      | 155 |
| 162 | علامه يوسف الدجوري معرى أورعقيدة المست               | 156 |
| 162 | علامه ابوحامد بن مرزوق ادر عقيدة الل سنت             | 157 |
| 163 | علامه فيل أفترى الزحاوى اور عقيدة اللسنت             | 158 |
| 163 | علامه محراحم الشرى الشافعي اورعقيدة اللسنت           | 159 |
| 164 | علامه احمر بن شهاب اسجاعي اورعقيدة اللسنت            | 160 |
| 164 | علامه سيدحن الاجن مصرى اورعقيدة اللسنت               | 161 |
| 165 | معزت سيدناغوث اعظم رحمة الله عليه اورعقيد والل سنت   | 162 |
| 165 | علامه في عبد الكريم اورعقيدة الليسنت                 | 163 |
| 165 | علامها يوميمون الكرلوى اورعقيدة اللسنت               | 164 |
| 166 | علامه سعيدالرحن التعد اهي اورعقيدة الكسنت            | 165 |
| 166 | علامه ضل الدشهاب الدين اورعقيدة اللسنت               | 166 |
| 167 | علامه الوى بغدادى اورعقيدة اللسنت                    | 167 |
| 168 | علامه بدرالدين ميني اورعقيده اللسنت                  | 168 |
| 169 | امام جمر بن الحس بن فورك اورعقيدة اللسنت             | 169 |
| 169 | امام تاج الدين السكى اورعقيدة اللسنت                 | 170 |
| 170 | امام عبدالره وف المناوى اور عقيدة اللسنت             | 171 |
| 171 | المام ابن جرعسقلاني اور مقيدة اللسنت                 | 172 |
| 171 | المام على بن يربان الدين الحلى اور عقيدة الملسنت     | 173 |

| 171 | امام فخر الدين رازى كى اورعقيدة اللسنت          | 174 |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 172 | علامه عبدالى لكعنوى اور عقيدة اللسنت            | 175 |
| 172 | علامه عبدالوباب بخارى اورعقيدة اللسنت           | 176 |
| 173 | علامه سيدى محمر بن قاسم جسوس اور عقيده اللسنت   | 177 |
| 173 | حعرت بإبا قريدالدين مجنج شكرا ورعقيدة اللسنت    | 178 |
| 174 | امام رباني مجد دالف ثاني اورعقيدة الليسنت       | 179 |
| 174 | امام مس الدين محر يوسف الكرماني اورعقيدة اللسنت | 180 |
| 175 | الم مسطلاني اورعقيدة اللسنت                     | 181 |
| 175 | علامه كاكوروى اورعقيدة اللسنت                   | 182 |
| 176 | علامها الأعيل حقى اور مقيدة اللسنت              | 183 |
| 176 | علامه ابن رجب عنبل اورعقيد واللسنت              | 184 |
| 176 | فيخ الاسلام تقى الدين اور عقيد و اللسنت         | 185 |
| 177 | فيخ احمرين محرخير شنقيطلي ورعقيدة اللسنت        | 186 |
| 177 | المم الويمرين الحسين اورعقيدة الملسلت           | 187 |
| 178 | المم الحرين معرسة المم جوعي اور عقيدة اللسنة    | 188 |
| 178 | امام العزين عبدالسلام اورعقيدة اللسنت           | 189 |
| 179 | الم م قل الدين بكل اور عقيدة اللسنت             | 190 |
| 181 | المام يوطى اورعقيدة اللهدت                      | 191 |
| 182 | امام نورالدين على بن احمدادر عقيدة اللسلت       | 192 |
| 182 | علامه بدوالدين زركن ادر عقيدة اللهد             | 193 |
| 183 | ملامل قارى ادر حقيدة اللهنت                     | 194 |
| 183 | مع محقل اور عقيدة اللسات                        | 195 |
| 184 | ابن ي محقق اور مقيد و الله لت                   | 196 |

| 184        | نواب تطب الدين خان اور عقيدة اللسنت                             | 197 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 185        | المام ابن جركل اورعقيدة اللسنت                                  | 198 |
| 186        | معرت تعلب الونت اور عقيدة اللمنت                                | 199 |
| 187        | باب ششمحيات التي مطيع المستوام وواقعات                          | 200 |
| 187        | واقدراه                                                         | 201 |
| 189        | قبرے آواز آنے کی ایک اور مثال                                   | 202 |
| 190        | سركاردوعالم ملينيكم كالدفي كونت أتى أتى كهنا                    | 203 |
| 190        | آب الله المساحة بخارى يرحى                                      | 204 |
| 191        | مدينه مؤره ش مركاردوعالم ملي الماكوان روفية اقدى ش ايخ          | 205 |
|            | غلام كى تكليف كاية والمراك كميااورمشكل كشائى فرماكى             |     |
| 193        | بغول علائے وہ بندسر کاردوعالم ملی اللہ نے خور متدیس آشریف       | 206 |
|            | لأكردارالعلوم كى بتيادر كمى يعداز وصال                          |     |
| 194        | حضورتي اكرم مطايع وارالعلوم كطلبا مكويجان تت                    | 207 |
| 195        | حضور ما المنظم في مجمع براوراست بدايات ارشادفرما كي             | 208 |
| 196        | من في من ومن المنظم المناجر أوعيانا و يكماء ندمرف عالم ارواح من | 209 |
|            | بلكه عالم مثال من                                               |     |
| 198        | حضور ما المائية إلى ميدا تدير ملوى كوچهو بار سدوسيداور          | 210 |
|            | مونی علی رضی اندهند فی نیلایا                                   |     |
| <b>′98</b> | اكردين شريف كادى كمناب توجهال منهاب وبال يطيعا                  | 211 |
| 199        | حیات النی میں کک کرنے والے کوسر کارووعالم سالیا یک نے خود       | 212 |
|            | مشاعره كراويا                                                   |     |
| 200        | سلمان ومالدين زعرك كخواب ش آب المنظيم كاشريف آورى               | 213 |
| 205        | وشمنان يخين كازيين بش ومنسنا                                    | 214 |

| 206 | ذراان کی مینئے                                    | 215 |
|-----|---------------------------------------------------|-----|
| 206 | ذراماری بی شنے                                    | 216 |
| 210 | بهاب هفقه مسدحيات التي اوريخالفين                 | 217 |
| 210 | حيات الني اورعلما وديوبند                         | 218 |
| 211 | حیات وانبیاء شمداوے الل واقوی ہے                  | 219 |
| 213 | ب منابع المنابع المنابع المن قبر الورش زعه بن     | 220 |
| 214 | على يريد كامتفته فوى (مولانامنتي محدثي)           | 221 |
| 215 | حيات الني اور باني دار العلوم ديوبندكي منفرد حقيق | 222 |
| 216 | ما می کا دانت د کھائے کے اور مکھائے کے اور        | 223 |
| 218 | بدلا ہوگئے آسان کیے کیے؟                          | 224 |
| 219 | باغبال می وش رسیدانی رسی دیادی                    | 225 |
| 228 | حیات النی اور فیرمقلدین (وبانی)                   | 226 |
| 229 | المام الوبابيا بن جميد                            | 227 |
| 229 | قاشى شوكانى                                       | 228 |
| 231 | توامب مديق حسن بجويالوي                           | 229 |
| 231 | مولوي عمراسا عمل سلفي                             | 230 |
| 231 | مولوي عطا والترحنيف                               | 231 |
| 232 | مولوي شمس الحس عقيم آبادي                         | 232 |
| 233 | مولوى وحيدالزمان                                  | 233 |
| 233 | مولوگ میال نزیر حسین د اوی                        | 234 |
| 234 | ما فقد گوندلوی                                    | 235 |
| 234 | ائن ناصرنجدي                                      | 236 |
| 237 | ينج بحث                                           | 237 |

## هديهٔ تشكر

استاذ الاسائذه ، نوجوان ندجي سكالر ، حعرت علامه صاحبزاده

مفتى محمد طاهرتبهم قادري صاحب

مربراه اداره تعليمات نبوييه بندرو ژلا مور واستاذ الحديث جامعه نظاميه رضوبه لامور

المران فكردضا ، خطيب اسلام بير لمريقت معفرت علامه

صاحبزاده بيرمحمر حامد سرفراز صاحب

باني ومهتم جامعة غوثيه رضوب رشدالا ممان وحكوث

الالاف استاذ العلماء اديب شهير الوالبركات معنرت

علامه الحاج محمد الندونة فريدى صاحب خطيب اعظم فريد ثا دُن ساہيوال

المنت معنوت علامه فاضل نوجوان خطیب ایلسنت معنوت علامه مساحب مساحب المحد چیشتی صاحب مساحب مساحب مساحب مدیر کمته فرید بدیر ساہوال

المنت، غازی نشتر پارک میام المستند، غازی نشتر پارک حصا حب معشرت علامه محمد اشرف گور مانی صاحب مهتم جامد ابو بر گستان جو بر بلاک نمبر 13-کراچی

#### الاهداء

محسن المستند، مخدوم ملت، شخ العلماء، مفتى اعظم بإكتان ترجمان تعليمات الم احمد رضا، يادكار اسلاف حضرت علامه مفتى محمد عبد القيوم قادرى بزاروى رحمة الله عليه بانى جامعه نظاميه رضويه لا بودر شيخو پوره

کے نام !!!

جنہوں نے ملتِ اسلامیہ کو جامعہ نظام برصوبہ اور فناوی رضوبہ (جدید) کی صورت میں دوعظیم تحفے عطا فرمائے۔

فأكيائ علائق

واكثر خادم حسين خورشيد الازبري

### الانتساب

نقیدالعصر، فریدالد بر، محدث زمال، مفسرقرآل، جای دورال آبروی ایلتنت، بیرطریقت رببرشریعت، حضرت قبله ایوالنصر بیرمنظور احمدشاه صاحب مظلاالعالی بانی وشیخ الحدیث جامد فریدید، سابیوال

کے نام!!!

جن کی محنت و اخلاص کا تمر آئ عالم اسلام کی عظیم و بی ورسگاہ جامعہ فرید ہیہ کی صورت میں دعوت نظارہ پیش کر رہا ہے اور جواپی شاخیس ربرانچز بوری دنیا میں پھیلا چکا ہے، جہاں سے ناچیز سمیت لاکھوں تشکانِ علوم نے بیاس بجھائی اوران شاء اللہ قیامت تک بجھاتے رہیں گے۔ اوران شاء اللہ قیامت تک بجھاتے رہیں گے۔ اوران شاء اللہ قیامت تک بجھاتے رہیں گے۔

خاكيائے اساتذة جامعة فريدىي

واكثرخادم حسين خورشيد الازهري

# Marfat.com

# تقريظ

استاذالعلما دخرالمدرسين معزرت علامه ايوالحسال مفتى محدطا برسم قاورى سربراه: اداره تعليسات نبويه لاهور سينئر مدرس: جامعه نظاميه رضويه لاهور

سرکار ختی مرتبت سال این دات والا بابرکات کی طرف کسی حوالے سے بھی منسوب ہونا یقینا بہت برے اعزاز کی بات ہے چنا نچہ برے خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی تقریر یا تحریر کے ذریعے آپ کی مدح سرائی کاموقع میسر آجائے۔
کوئی بھی ملغ ، مدرس ، مفتر ، محد شمصن ، شاعر باادیب اپنیم فن کے ذریعے سرکار دوعالم ملی ایک شان میں اضافے کا باعث نہیں بن سکتا بلکہ آپ کے ذکر اورنام کی برکت سے بی بات کا وزن بو حالیتا ہے۔

معرت حسان بن ثابت رضى اللدعن فرما ياكرت تعيد:

یں ، محنت نہیں کرتے چونکہ آئ می بیٹے دور ہے لہذا دہ اس دوڑ میں پیچے دہ جاتے ہیں۔ مرداقم الحروف بینی شاہد ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے جنوبی بنجاب سے پشاور وکشیرتک بیسال مقبول ہونے کے باوجود، کتب کی خریداری اور مطالعہ ومحنت کی عادت ترک نہیں کی۔ اس پر مشزاد ہی کہ آپ نے معرکہ خطابت ترکر لینے کوئی کائی خوت کی عادت ترک نہیں کے۔ اس پر مشزاد ہی کہ آپ نے معرکہ خطابت ترکر کے لینے کوئی کائی نہیں سمجھا بلکہ خدمت وین کے دیگر شعبول میں بھی اپنی صلاحیتوں کالو ہا منوانے کے لئے سرگرم مل ہیں۔ وین ادارے کے قیام کے حوالے سے بڑے عرف سے سرقو ڈ کوششیں کررہ سے بائل خراللہ تعالی کی تائید وقعرت اور سرکار مدینہ میں گائی کے ادارہ وحسات اور سرکار مدینہ میں گائی کی خوالے سے اپنی ڈائی کہ ادارہ وحسات اسلامی سے سے تا کہ دارہ وحسات اسلامی سے سے تا کہ ادارہ وحسات اسلامی سے تا کہ کہ دارہ وحسات اس ادارے کونٹیر وٹر تی کی منازل شاندار افتتا سے بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک وقعالی اس ادارے کونٹیر وٹر تی کی منازل سے روشناس فرمائے۔

## حدیثِ دار

دنیا کاسب سے بہترین اورجامع دین دین اسلام ہے۔ فدہب اسلام کی عالم کیرے نے بہود وہنود کی سازشوں کے باوجود کا نتات عالم میں اپی مقبولیت کو روزاول کی طرح پر قرار رکھا ہوا ہے اور الحمد نشد! یمی اس کی سیائی کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے۔

14 مدیاں گزر چکیں اخیار نے بے شار منصوب بنائے ، طاخوتی قو توں نے بدے رکیک حلے کئے گر دین مصطفی الحمد للدائی اصلی حالت میں قائم رہا، یہ برے رب کے خاص فضل مجوب رب کا کتات معترت مصطفی الجائی کے فیضان کرم، آل رسول کے مقدس خون اور اصحاب رسول کی لاز وال قربانیوں کی بدولت اور اولیائے کا ملین کی بحث وا خلاص کا شمرہ ہے۔

جس طرح دین اسلام کا تنات انسانی چی دین اس دین مجت، دین فطرت اور
دین کافی ہونے کی وجہ سے عالم کفر پر فلبہ حاصل کرد ہا ہے اس کی برحتی ہوئی متبولیت
دیار فیر چی مندرون اور گرجوں کا تیزی سے مساجد چی تبدیل ہوتا بقیقا طافوتی
طاقتوں ، عالمی استعاری قوتوں کے لئے ایک چینے بن چکا ہے ۔ ان کی نی نسل دین
مصطفیٰ کے مطالعہ کی طرف کا حزن ہو چی ہے ۔ اسلام پر تنقیدی ریسری کرنے والے
اسکالرز دین مصطفیٰ کی آفوش جی ایدی سکون حاصل کرنے پر مجبور ہو بھے ہیں ۔
اسکالرز دین مصطفیٰ کی آفوش جی ایدی سکون حاصل کرنے پر مجبور ہو بھے ہیں ۔
اسکالرز دین مصفیٰ کی آفوش جی ایدی سکون حاصل کرنے پر مجبور ہو بھے ہیں ۔
اسکالرز دین مصفیٰ کی آفوش جی ایدی سکون حاصل کرنے پر مجبور ہو بھے ہیں ۔
اسکالرز دین مصفیٰ کی آفوش جی ایدی سکون حاصل کرنے پر مجبور ہو تھے ہیں ۔
کخویصورت تصور پرآ رئیل لکھ رہے ہیں ۔ علام اقبال نے شایدای موقع کے لئے
کے ویصورت تصور پرآ رئیل لکھ رہے ہیں ۔ علام اقبال نے شایدای موقع کے لئے

تہاری تبدیب آپ بی ایے تیخ سے خود کئی کرے گی جو مان تازک ہے آت اس سے مان کا تو نایا تیدار ہو گا

انہوں نے اپنی بے ٹباتی دیکھ لی افتیار کردہ بے حیائی سے اکتا گئے ،دموکہ فریب سے تنگ آ کئے ،دموکہ فریب سے تنگ آ کئے ،اور مزید ننگ آ کیں کے کیونکہ انسانیت کی پناہ دین مصطفیٰ بی میں ہے جودالی کو نمین حضرت مصطفیٰ سی الم الم کم کی کے علاوہ کہیں نہیں ملے کی کیا تھا کہ کہا تھا کسی نے کہا :

نہ کہیں جہان میں اماں کی جو اماں کی توکیاں کی میں میرے جرم ہائے ساہ کو تیرے عنو بندہ نواز میں ایک طرف ایک ایک ساہ کو تیرے عنو بندہ نواز میں ایک طرف آئی ہو بہترین حصلہ افز اپوزیش ہدین اسلام کے لئے تو دومری طرف خطرناک حد تک در پیش ایک وہ حقیقت جس کا سامتا امت مسلمہ کواس وقت ہے۔ خطرناک حد تک در پیش ایک وہ حقیقت جس کا سامتا امت مسلمہ کواس وقت ہے۔ نیج فرمایا تھا حضرت اقبال نے:

اٹھائے کو ورق لائہ نے نرس نے کھ گل نے پہری ہوئی ہے داستان میری استعادی تو تیس جانتی ہیں کہ بید ہیں جس کے حسن وجمال نے ان کی غلظ فکر کا خانہ خراب کیا ہے کہ ان کی نسل کو بے حیائی کی دلدل سے نکال کر شاہراہ نجات پرگا مزن کر دیا۔ بچپن سے بی شراب کے عادی عشق مصطفیٰ سے نکال کر شاہراہ نجات پرگا مزن کر دیا۔ بچپن سے بی شراب کے عادی عشق مصطفیٰ سے نیاز کی کے میں مست و بی خود نظر آئے نے گئے بیدان سے کب پرداشت ہوسکا تھالہذا وہ اس فکر میں جلا ہوگئے دہ اس سے بدلہ کیسے لیس؟ وہ مدتوں سے اس کام میں معروف ہیں اور وہ جانے سے کہ بیسادہ لوح مسلمان جنہوں نے دا تا علی جو یری ،خواجہ اجمیری ،امیر ملت شاہ لا تائی رحم اللہ تعالی الیے بردگوں سے جو دین لیا ہے ان کونشانہ بناتا کوئی آسان کام نہیں ان کے سر پر طریقت وشریعت کے شہباز امام دبانی مجدد الف تائی کام نہیں ان کے سر پر طریقت وشریعت کے شہباز امام دبانی مجدد الف تائی اور باخضوص ان کی فکر کے این امام احمد دشا محدث بریادی موجود ہیں جو برائی تو موان کے کر دفر یب اور جا لیاز ہوں سے ہوشیا در سے کا درس دیتے ہوئے کہ در ہے ہیں:

سونا جنگل رات اعرمیری جمائی بدلی کالی ہے سوتے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے اورنباض قوم عكيم الامت حضرت علامدا قبال اليس نابغه روز كارشخصيات جو يبودونسالى كى برقديم وجديد سازش كوب نقاب كرتے ہوئے اپى قوم كے نام غيرت ويميت كايد بيغام پنجار بي الداغيار كي خوايش بكد: قر عرب کو دے کے فرقی تخیلات اسلام کو تیاز و یمن سے تکال دو سے قاقہ کش جو موت سے ڈرتا تہیں ذرا روی محمد اس کے بدن سے نکال دو اس لئے جب انہوں نے و مکھا کہان کا ہرا یک وارخطا مور ہا ہے تو یہودونعمال ی نے طریقہ بدل لیا کہ اگر وہ براہ راست جملہ کریں مے تومشکل ہوگا اس کئے اس پر بہت بدی سرمایکاری کی تی میدی بانگ وعنت کے بعدوہ اس نتیجہ پر پہنچے کہان کے اندر کے حالات کا جائزہ لے کر چھلوکوں کوربیت دے کران کومسلمانوں میں شامل كردياجائ اور جرائيول في ايماى كياجس بس وه كامياب موسي اور مورب يل موسلمانوں کے اعرمسے والے ظاہرا کلہ کو ، تمازی ، حالی ، اور نام نہادمولوی روش خیال سکالردکاروب لے کرآ مجے ، یوی تیزی سے کام ہونے لگا بشمرول میں مكان فريدكرما جديناكى جائيس اورا ماديث رسول كاذخرة فز تك كام برتبديل مون لكا جاعتين اعظين اور للكرتر تيب ويتي جان ككي، والرز، يا وتدريال ير املاک ہے تعدمثیاں ، کالجز اوردی ادارے قائم ہونے کے سب سے پہلے توانہوں نے اطلان کیا کہ ماری دنیامشرک ،کافر ہے اصل دین مارے یاس ہے۔

الله كماوه كى معيت كرناشرك ب-

بانی فد بهب و بابید تحدین عبدالو باب نجدی کہتا ہے: کہ جملہ الل عالم وتمام مسلمانان و بارمشرک وکافر بیں اوران سے تحقیق لینا کرنا اُن کے اموال کو ان سے چھین لینا طلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ (الشہاب اللَّ قبص :۳۳)

عشق مصطفیٰ کا کوئی تعبور نہیں، دین عمر مرف اور مرف نماز، قرآن اور بس! اور مرف نماز، قرآن اور بس! اور نماز بمی ایک کداکر ( کدیعے یا بمل کا خیال آجائے یا بیوی کی مجامعت کا تو نماز بوجائے گی اگر (معاذ اللہ) نجا کا خیال آجائے قیماز جاتی رہے گی۔)

صراط مستقیم صفحه ۱۱۸ مترجم مولوی اسباعیل نافر اداره نشریات اسلام اورد بازار لاهون اسلام کرے کے میاری حدیں مجال کا استانی کرے ہوئے سماری حدیں مجال کا استانی کرے ہوئے سماری حدیں مجال کا

دیں۔ اور بھی دین اسلام نے نام پرامحاب رسول اور آل رسول کے مزارات کوشہید

کیا گیا ۔ حتی کہ محدد کو بین ، مخدومہ کا کات سیدہ آمنہ پاک کے مزار کے اتوار پر بلاوزر چلادیا گیا، نشانات تک منادیے گئے، پوری امت میں ایک طوفان آیا لیکن بلاوزر چلادیا گیا، نشانات تک منادیے گئے، پوری امت میں ایک طوفان آیا لیکن برطانیہ کے پالوقا بفین عرب پراس کا کوئی اثر نہ موااوراس پر بھی ان کی آگ نہ بھ

سی یہاں تک کدایک وب یالتونے کہددیا جسے لکھتے ہوئے میرا تھم کانپ رہاہے اور نہاں تھم کانپ رہاہے اور نہان ساتھ دیس دے رہی ، نام نہاد محدث مولوی نامرالدین البانی:

يدع الزيارة في المدينة ايقاء القير النبوى في مسجده -

(سناسك المع والعمرة) \_

مدید منوره کی زیارات کی بدعات میں سے ایک بدهت صنور سائی بار کے روضداقدی کے معترف کی دیارات کی بدعات میں سے ایک بدهت صنور سائی بی کے روضداقدی کومجد نبوی میں یاتی رکھنا ہے۔

بینامرالدین البانی ایک ایڈین مولوی ڈاکٹر ڈاکرنا نک جوکدایم بی بی الیں ڈاکٹر ہیں کامر بی ہوئی ہے۔ ایک سے سند حدیث لیتا ہے۔ (اورڈاکٹر نا تک کسی مدرسہ یا دارالعلوم سے نیس پڑھا)

ڈاکٹر ڈاکرنائیک معاحب خود کیا کہتا ہے: ڈرا اُسے بھی دیکھیے! آج کی تاریخ میں جرسالی قائم مرچکے ہیں۔ان سے مانگنا حرام ہے۔ بلکہ وہ معلون یہاں تک کہہ کیا کہ آج کی تاریخ میں ان کو مانتا حرام ہے۔ دیکھیے انٹرنیٹ، یوٹیوب پر (سمتاخ رسول ڈاکٹر ڈاکرنائک)

اوركبيل شفاعت رسول مطينيكم كالمطلق الكار بهيل امام حسين رمني اللدعندكي بارگاہ میں مساخی اور یزید مین کی وکالت ،اس طرح کے بے شار پہلو ہیں جوامت مجربير كے لئے انتہائی دردناك بیں۔اى طرح ڈاكٹر ذاكرنائیك كہتے ہیں كەحضور قبر میں زعر فہیں اور نہ قبر میں ہیں۔ یہی عقیدہ ایک اور انگریز نواز اور یہودی ایجنٹ ڈاکٹر مسعودالدين عثاني بانى جماعت المسلمين فتندوراس كالحيوثا ساكما بجدهاري استحرير كاباحث بنافة اكثرة اكرنا تك اور واكثر مسعود الدين عثاني كى اس غليظ فكربى نے جميس علم افعائے برجود کیا ہم کہال تک کامیاب ہوئے بیفیملہ ہم نے آپ پرچھوڑا ہے۔ اس مم کے نام نہاد نفتے آج طرح طرح کے پروگرام لے کر، فیرمکی الماد پر ملنے والے مینٹو ادارے اور ڈالر وریال کے تعاون سے جینے والا زہر ملالٹر بجراس وفت امت مسلمه كى وانى و بربادى كا باحث بن رباسهدوه كام جو يبود ونعمال ى خود مبی کر سے وہ ان نام نہاد کلم کولوگوں کے ذریعے کروارہے ہیں۔کوئی وہشت کردی كرك وين كوبدنام كرتاب بحق مجدين بم دها كريم وريارون يراور بحى بجيول ك سكولوں كوآ ك لكا كريمى فمازيوں برخودش دھا كے كركے بيود كے ايجن ان كے عزائم كى يحيل كركے ،اسے آ قاكل كوفش كردے بيں \_كوئى تحرير لك كراوركوئى بيس فى وى كے ورسيع آخر الزمان في امام الانبيا و شروركونين سائليكم كومرده قرار دے كر عیمائیت کوفوش کرد ہاہے۔میمائی بدے فرسے کہتے ہیں کہتمارے مولوی کہتے ہین كرتهادے يى صعرت محد ماليكي مريك ين (تعود ياند) جب كرتهارے مولوى

کے بقول حضرت عیسی زندہ بیں تو پھر مردہ کا کلمہ کیوں پڑھتے ہوآ وہمارے زندہ کا کلمہ بڑھو۔

کی عیمانی یادری نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ الشعلیہ سے کہا کہ ایک آ دمی سورہا ہے اورایک اس کے پاس بیٹھا ہے آپ نے منزل پر پہنچنا ہے توراستہ کس سے پوچیس محسونے والے سے یا بیٹھے ہوئے سے (بیعیمائی تھا کہدہ یا تھا سورہے ہیں گین بیہ بدنھیں بھر ہی آ خرالز مان کا پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے مرچکا ہے (معاذ اللہ)

شرم تم کوآتی نبیل مر المربیشے ہوئے فضی کو شاہ میرالعزیز محدث وہلوی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیشے ہوئے فضی کو منزل کا پینہ ہوتا تو بیٹھتانہ، بلکہ منزل پر بہتی جا تا جوسونے والے کے پاس بیٹھا ہے وہ محمل اس کے بیٹھا ہے کہ کب بیاشیس اور میں منزل کا پینہ پوچیوں؟ کیا خوب ارشاد فرمایا غیرت کی و نیا کے سلطان امام احمد رضا خان فاصل بر بلوی علیہ دجمۃ الرحلن نے:

اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سمی خبر ہے!

خبر ہو! کلمہ پڑھانے کا بھی احیان گیا
آخر میں صرف اتنائی کہوں گا کہ بیردین تکوارے نیس بلکہ متبولان فدا کے کردار
سے پہلا ہے۔ آج امنت مجراپ اسلاف کا کردار پیدا کرے تودین کے خلاف
ہونے والی ساری سازشیں اپنی موت خود بخو دمرجا کیں گی۔

زندہ نی کا اسوہ حسنہ اینائے کی ضرورت ہے۔ای میں ہماری بقاہے ای میں

ہماری نجات ہے۔ ای میں بی ہمارے گئے نجر ہے۔

ہماری نجات ہے۔ ای میں بی ہماری این تمام مخلص دوستوں کا جنہوں نے جھے حوصلہ دیا

ہماری شہرا قبال کے سب سے ہوئے تبلیغی مرکز جامع مسجد ڈونگا باغ کے غیور نمازیوں کا

جن کی محبتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں اوران کی دعا دُل کی وجہ سے بی دن رات کی

معروفیت کے باوجود میں حضور کی بارگاہ ناز میں اپنی نیاز مندی پیش کرنے کی سعادت
عامل کرنے کے قابل ہوا۔

خادم دین مسلمتی مین خاتم خاکیا ہے علمائے تی ڈاکٹر خادم حسیس خورشید الازهری

\*\*\*

\*

# باب اول

# حيات الني النيارة ورقران مجيد

علامدراغب اصغهانی لکستے بیں: حیات کے متعددمعانی بیں:

ا .....نباتات میں جونشو ونما کی قوت ہے اس کوحیات کہتے ہیں چنانچے قرآن مجید

<u>ش</u>رے:

ات الله يحى الارض بعد موتها مرالعديد :١١)

ترجمہ: بے فک اللہ بی زمین کے مردہ ہونے کے بعداس کوزعرہ فرما تاہے۔

٢ ..... حيوانات مي جواحساس اورحركت بالاراده كي قوت هاس كوجي حيات

كتيم بين:

وما يستوى الاحيآء ولا الاموات (الناطر :٢٢)

ترجمه: اورزعه اورم ده برايريس موسكت\_

٣ .... عمل اورعقل كي قوت كو يحى حيات كيت بين:

اومن كان ميتا فاحبينه وجعلنا له نورا يمشي يهد

(الاتمام:۱۲۲)

ترجمہ: اور کیا دو مخض جومردہ تھا چرہم نے اس کوزیرہ کیا اور اس کوروشی وی جس

ے دہ چھاہے۔

٣ ....ديات أخروب أبدية س كوعتل اورعلم عصاصل كياجا تاب:

استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم -(الانقال: ٢٣)

ترجمه: الداوررسول جب حمين ابدى زعمى دينه والى چيزى طرف بلاكين توفوراً ماضر موجا ك

عمل اور عمل کی قوت کا خاتمہ بھی انسانیت کی موت ہے جس حیات کے ساتھ اللہ تعالی متعف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے لئے موت مکن نہیں ہے اور وہ عالم اور قادر ہے۔
حیات کے معنیٰ

حیات کے معنی کے مقابلہ میں موت کا معنی ہے، زمین کا ہے آ ب و کیاہ ہوتا اور بخیر ہوتا زمین کی موت ہے، حس اور حرکت اراد بیری قوت کا ختم ہوجاتا، جا تداروں اور حیوالوں کی موت ہے، مل اور عمل کی قوت کا ختم ہوجاتا انسانوں کی موت ہے۔ حیوالوں کی موت ہے، مل اور عمل کی قوت کا ختم ہوجاتا انسانوں کی موت ہے۔ (العفر دات مطبوعہ الدکتبة الدر تصویه ایدان ، ص:۱۲۹،۱۲۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اللہ) وی ہے جس نے تہارے تفع کے لئے زمین میں سے تہارے تفع کے لئے زمین میں میں ہے اللہ اس ان کی طرف تصداقواس نے سات ہموار آسان میاد ہے وارآسان مناد ہے وارآسان مناد ہے وارآسان مناد ہے وارائر دناہ)

قرآن مجید کاموت انسانی کے بارے میں نظریہ قرآن کرم کاذبین جاہلیت سے مغیوم موت پراختلاف قرآن کرم کاذبین جاہلیت سے مغیوم موت پراختلاف مریدی کانسور موت کے بدن سے جدا ہونے کانام ہاورا کی امریدی ہے۔ اسسین تقاروح کے بدن سے جدا ہونے کانام ہاورا کی امریدی ہے۔ اسسان کے اعتقادی نہ بھائے جدتی نہ بھائے روح۔

۳ ...... و ژود کے بعد مجرروح اور اس جسد دنیوی کا اجتماع ان کے نزدیک محال اور ایک امر مستجد تھا۔

قرآن مجید نے مغیوم "موت" پر ذہن جا پلیت بدل ڈالا ،ان لوگوں نے اپ فکر ونظر کے مطابق "موت" کے لئے کی لفظ اختیار کرر کھے تھے۔اس موضوع پر تفصیلی معلومات کے لئے علامہ این سیدہ اعملی کی کتاب اجمعی کامطالعہ مغید ہے جس معلومات کے لئے علامہ این سیدہ اعملی کی کتاب اجمعی کامطالعہ مغید ہے جس میں انہوں نے موت کے لئے عظمہ الفاظ کی ایک فیرست پیش کی ہے اور ہر لفظ پر مشابوں نے موت کے لئے عظمہ الفاظ کی ایک فیرست پیش کی ہے اور ہر لفظ پر اشعار جا ہلیت سے استدلال کیا ہے۔

#### اسائے موت:

الهمية والنيط والرهر والمنون والشعوب والقود والعمام والسام والمقدام والخيم وجهاز وحلاق والقاضية والطلاطل والسام والعلاطلة واللعول والذام والكفت والعداع والعزرة والعتف والخالم....وغيرها -

(الماسس ۱۹۵۷)

ائی میں لفظ اوق " بھی آیا ہے لیکن اس پر مختق اعلی نے اشعالی عرب سے
استناوئیں کیا۔ بلکہ استدلال میں قرآن عزیز کو فیش کیا ہے۔ اس سے پند چال ہے کہ
منہوم موت پر نزول قرآن کے وقت بی سے ذبن جالمیت سے اختلاف چلا
آر ہا ہے۔ دیو بند کے مشہور محدث الورشاه کا عمیری کہتے ہیں:

"جا الميت كا اعتقاد ش موت ي" لوفى "كا طلاق ورست ندتها ، كونكه أن ك ا مقاد يس ندتها ، كونكه أن ك ا مقاد يس درست ندتها ، كونكه أن ك ا مقاد يس ندبنا ي جديم ند بناية جديم ند بناية ورسة المقادين ندبناية جديم ند بناية المناد يس درست المقادين ندبناية جديم ند بناية المناد يس درست المقادين ندبناية المناد يس درست المناد يس درست

اُن کے عقیدے میں موت ' تو فی '' بیل ہو کتی۔ قرآن مجیدنے موت پر' تو فی '' کا اطلاق کیا اور بتلایا کہ موت سے وصول یائی ہوتی ہے نہ کہ فنا تحض ۔ اس حقیقت کوایک کلہ سے عیاں کر دیا اور کہیں اس لفظ کا اطلاق اپنے اصلی معنی سے جدمع الروح کے وصول کرنے پر کیا۔''

(مقدمه مشكلات القرآن ص١٤)

عربول كے تصورموت كوجب اسلام كةرون اولى بى سے تظرانداز كرديا كيا اليواب موت سے متعلقہ مباحث رمعتی موت كيلئے كلام عرب كا مطالبہ بم نہيں بجھتے كه كون ى شان تختیق به مالا تك و بال كون ى شان تختیق به مالا تك و بال كون ى شان تختیق به مالا تك و بال يا تا البائة الدوم عن البحس كا نام موت نہيں ، بلكة وت حيواني كے ذوال يعن آثار حيات كے سلب بون كو محم موت ميں ، بلكة وت حيواني كے ذوال يعن آثار حيات كے سلب بون كو محم موت تيں ۔

كل نفس ذائقة الموت فعبارة عن زوال القوة الحيوانية وابانة الروح عن الحسد -

(المقردات ٤٠٠٠)

برجان نے موت کا حرہ چکمنا ہے ، ہی موت سے مرادرون کا جمد سے جدا بونا ہے۔

موت پرتین روح کا اطلاق الاتا ہے کہروح کے روک لینے کو بھی موت سے تعیر کیا جاسکتا ہے۔ معن احسان بطنه کے آتے ہیں۔

ہمیں اس بحث بیں جانے کی ضرورت نہیں ،اس لئے کہ ہر طرف بچھ نہ بچھ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اس بنیادی لیتین کے شلیم کرنے سے چارہ بیں کہ ذہمن جا ہیت سے مفہوم موت پراختلاف بالکل ابتدا ئے اسلام ہی جس ہو گیا تھا۔

## نظربيقرآن من موت كيا ہے؟

موت ایک ایک مفت ہے جومفت "حیات" کے تغیر پر بدن کو عارض ہوتی ہے میفتظر درج کے بدن سے جدا ہونے کا نام بیس بلکہ ایک دجودی شے ہے۔ جس کی اپی حیات ہے۔ جس کی اپی حیات ہے۔ جس کی اپی حیات ہے۔

**محلق البوت والحيوة**ـ

(القرآن الكريم: ٢/٤٧)

ترجم: الله تعالى في موت كو كل يداكيا اورحيات كو كل الله تعارفت سے ليس جب موت كى ايك الى حقيقت ہے تو اسے محض روح و بدل كى مفارفت سے تعبير كرنا اور محض ايك امرعدى قرارو يناكس طرح ورست بوسكا ہے؟
ایم ناصر الدین احمد بن محمد بن المحمد الاسكندرى الماكل قرمات بين:
ان البدوت عدم و هو خطاء صدراح ومعتقد اهل السنة الله امر وجودى يسفند الحياة و كيف يكون العدم بهذة المثابة ولو كمن العدم مخلوقا حادثا وعدم الحوادث مقررا ازلا للزم قطع الحوادث مقررا ازلا للزم قطع الحوادث ماد الحوادث

(الانتصاف ۱۳/۳ عطيم مصر)

ترجمہ: موت کوعش ایک عدی شے قرار دیا ایک کملی ہوئی خطا ہے۔ الل سنت کے حقیدے میں دوایک امر وجودی ہے ،جوحیات کے مقابل ہے۔ عدی شے اس در ہے میں بیس ہوسکتی ۔ اگر عدمیات کی بھی خلقت ہوتی ہواور وہ حادث مول در ہے میں بیس ہوسکتی ۔ اگر عدمیات کی بھی خلقت ہوتی ہواور وہ حادث مولاد مولاد اسے قطع حوادث لازم آتا ہے۔ مول ادرعدم حوادث لازم آتا ہے۔ روح المعانی میں ہے:

والموت على ماذهب الكثير من اهل السنة صفة وجودية تضاد الحياة واستدل على وجوديته بتعلق الخلق به وهو لا يتعلق بالعدمي لازلية الاعدام -

ترجمہ: جمہورالل سنت کے نزویک موت ایک صفت وجودی ہے، جوحیات کے مقابل ہے۔ اوراس کے وجودی ہونے کا استدلال اس کے فعل خاتی سے متعالی موتا سے متعالی ہوئے سے موتا عدمیات موتا عدمیات موتا عدمیات کوار کی جن دول سے متعالی ہیں ہوتا عدمیات توار کی جن ۔

(دوح المعالي ۲۹/۳)

المام مازى دحمة الشعليد لكسة بير

اختلفوا في الموت فقال قوم انه عبارة عن عدم هذه الصفة وقال اصحابنا انه صفة وجودية مضادة للحياة واحتجوا على قولهم بانه تعالى قال" الذي خلق الموت والحيواة" والعدم لايكون مخلوقا هذا هو التحقيق.

(تقسير کيير ۱۵۰/۸)

ترجمہ بمنموم موت پر پرانا اختلاف چلاآ رہاہے ، بعض اے عدم حیات ہے تجیر کرتے ہیں۔ اور ہمارے اصحاب (المل سنت) اس بات کے قائل ہیں کہ موت ایک صفت وجودی ہے جو حیات کے مقابل ہے۔ اکابر المل سنت کا استدلال اس ایک صفت وجودی ہے جو حیات کے مقابل ہے۔ اکابر المل سنت کا استدلال اس ارشاد قرآن سے ہے 'علق الموت والحدوظ سرائدران الکرم : ۲/۱۷)

كونكر عدميات كريدا بون كاسوال على بيدا أيل بوتا يحقيق بي ب-البوت عند اصحابنا صفة وجودية مضادة للحياة

(تقسير ايوالنعود ص١٩٣)

موت كونى عدى مفت نبيل، بلكرا يك مفت وجودى بجوحيات كى ضد ب-مرموت عدم كانام مورتو خلق كافعل كس چيز يرواقع موكا فتفكر وتدرو

#### ه يقتب موت

بہر حال موت ایک ایک صفت ہے جو صفت حیات کے تغیر پر بدن کولائی ہوتی ہے۔ اگر صفت حیات اپنے موصوف کے قل میں صفت عرض ہے تو اس کے ذوال پر موت کا ورود ہوتا ہے اورا گر صفت حیات اپنے موصوف کے تی میں ذاتی ہوتو چر دو صورتوں سے خالی ہیں، قابل تغیر ہے (جس کا پر جمیں اس سے جل سکتا ہے کہ اس کی صورتوں سے خالی ہیں، قابل تغیر ہے (جس کا پر جمیں اس سے جل سکتا ہے کہ اس کی کیفیت میں پہلے بھی بھی ظہور وفق کا انتقاب آیا ہو) یا نا قابل تغیر اگر قابل تغیر ہے تو پر صفت موت بدن تو پر صفت موت بدن کولائی ہوگی اورا گر نا قابل تغیر ہے تو پھر اس پر ورود موت کال ہے۔ پھر وہ حیات واللہ اللہ الماض بالصواب۔

الغرض گواہی میں جانے کی ضرورت ٹیس کی ونکہ جمہورالل سنت مغہوم موت کی اتنی مہرائی میں جیس سے ۔ ایسی حیات ذاتی ،جس کی کیفیات ظہور وفقا میں قابل تغیر ہوں اوراُس کی ذاتیت بھی اضافی ہو ، از لی نہ ہو ، اس کا مرکز ومصداق پوری کا نئات میں ایک ہی ذات ہے ، جو باحث کو بن عالم اور خلاصة کا نئات ہے اس کے لسانیات میں ایک ہی دنیا میں مغہوم موت کا یہ پہلوا تناشائع وذائع نہ ہو سکا۔ اگر موت کو ای عام معنی میں کی دنیا میں مغہوم موت کا یہ پہلوا تناشائع وذائع نہ ہو سکا۔ اگر موت کو ای عام معنی میں

لیاجائے کہ موت روح کے بدن سے جدا ہونے کو کہتے ہیں توعوا می سطح پر اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اس تفعیل سے جارا مرعا ہے کہ ان باریک خفائق بیں ایکنا اورخواہ مخواہ کی ایک پہلوکوم حرض بحث بنانا ، کوئی الی بات نہیں جس پر نجات کا یا کم از کم مسئلہ حیات النبی کے جوت یا عدم جوت کا مرار ہو موت کواگرای عام معنی بیں لیا جائے جوجمہور کی دائی کے جوجمہور کی دائے ہے تو بھی مسئلہ زیر بحث بیں تقصود کلام قطعاً متاثر نہ ہوگا ۔ ہاں ہے بیش نظر رہے کہ دوج مدن میں مقید رہنے کا نام بی حیات نہیں ، روح بدن سے نکل بھی جائے کی دوج مدن میں مقید رہنے کا نام بی حیات نہیں ، روح بدن سے نکل بھی جائے کی دان کے ساتھ قائم رہے تو ہایں صورت بھی بدن کے صافحہ قائم رہے تو ہایں صورت بھی بدن کوصفیت حیات حاصل رہے گی۔

محقق ابن جام رحمة الله عليه كے بيان سے يجى معلوم جوتا ہے كہ وہال روح اور حيات من ملاز منہيں ، تا ميروعلق بى وجود حيات كيليے كافى ہے۔

منن فقدا كبريس ميتزئيداخل عقائد يك.

اعادة الروح الى العبد حق ـ

(شرح نته اکبر ۱۲۰س)

ترجمہ: بندے کی طرف (قبریس) روح کا لوٹا یا جاتا پرق ہے۔
مکن ہاں جس حرف 'الی ''ای حقیقت کی طرف اشارہ کررہا ہوکہ روح کو
بدان جس لوٹا نا ضروری نہیں۔ بدان کی طرف لوٹا نائی حیات فی القبر کے لئے کا فی ہے،
جس پرسوال کیرین اور اس کے بعدا دراک الم ولذت کے احکام مرتب ہو سکیں۔ واللہ
اعلم بالصواب

یادر کھے! موت فائے محض کانام بیس ۔وہ تواختلاف دارین کے محقق کانام ہے

كرانسان، عالم ونيات دومر عالم ش جلاجات علامة في رحمة الشعلية رمات إلى: الموت ليس بعدم انما هو انتقال من داد الى داد -

(عينى على البخاري ٢٩/٢)

ترجمہ: موت ایک عدمی چیز ہیں ، بلکہ وہ تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں نتقل ہوجائے کا نام ہے۔

ليس بعدم محض ولا قتاء صرف -(بشرى الكنيب ص: ١١)

موت بركز عدم مص اورفنائے خالص كا تام بيس-

جة الاسلام حفرت امام غزالى رحمة الله عليه كالفاظ من "أيك لباس أتاركر

دوسرالیاس بہننے "کانام موت ہے۔

موت کیا ہے ہے راز کمل بی حمل !

زندگی اِک رُخ برلتی ہے !

اس کنارے سے اُس کنارے کا!

جسے اِک موج جا ثکتی ہے!

جانا چاہیے کہ کفار عرب کی طرح موت کے متعلق قرآن مجید کا نظریہ فنائے کا لل کانیں ۔ انبیاء وصلحاء تو در کنارتمام بن آ دم وا نقد موت و کھنے کے بعد پھرانمی اجسام عضریہ کے ساتھ وزیدہ کئے جا تیں گے۔ اگرآ خرت میں یہ جسمانی زیدگی کل استبعاد نبیں تو بصورت دیگر اگر اللہ تعالی بعض نغوں قدسیہ کوعالم بزرخ بنی میں یہ جسمانی زیدگی عطافرہائے تو اس میں کون سا استبعاد ہے؟ اگر آپ کی عمل اس کا اوراک نبیں کرسکتی تو عالم آخرت کی عضری حیات کا اوراک بھی بجو قدرت پروردگار کے اور کی جو مسکن ہے؟

قرآن مجيد مل ہے كه:

وقالوا ء اذا كناعظاما ء رفاتا واتالمبعوثون خلقا جديدا وقل كونوا حجازة اوحديداه او خلقامها يكبر في صدوركم" فسيتولون من يعيدنا طقل الذي فطركم اقل مرة -

(القرآن الكريم :١٤/٩٣٤ (٥)

ترجمہ: اور کہنے کے جب ہڈیاں اور چور چورہ وجا کیں گے ، کیا پھر نے بن کر افسیں گے ؟ آپ کہ دیجے کہم پخر ہوجا کیالو ہایا کوئی اور خلوق جوتہارے خیال میں بوی ہو چھر بچھیں مے کون جمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرماد بچے جس نے متہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔

مرفر الا:

كما بدأتا اول خلق نعيده ط وعدا علينا انا كنا فاعلين-

(القرآن الكريم: ١٠٣/٢١))

ترجمہ: جیے ہم نے پہلے اسے بنایا تھا ، ای طرح پر اُس کولوٹا کیں گے بدوعدہ ہے دادہ ہے دار کرنا ہے۔ ہمارے دمہ میں ضرور پورا کرنا ہے۔ جن ذرات کو می کھا چکی وہاں کہاں سے آ کیں گے؟ پر فررا ہے: پر فررا ہے: پر فررا ہے: پر فررا ہے:

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم " وعندنا كتاب حفيظ --(القرآن الكريم ٥٥٠٥)

ترجمہ: جمیں معلوم ہے ، جو کھوزین ان میں سے کھٹائی ہے ان میں سے اور ہمارے یاس مارار لکارو محفوظ ہے۔

مزيد فرمايا:

من یحی العظام وهی رمیم - قل یحییها الذی انشأها اول مرة وهو یکل خلق علیم-ریسن په:۲۲)

کون ان ہڑیوں کوریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھرزئدہ کرے گا؟ آپ فرمادیجے
وی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار بنایا تھا ۔اوراسے ہر
پیدائش کاعلم ہے۔

کفار ومشرکین کوجرت تھی کہ بڈیول کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر حیات انسانی کیے ان ذروں میں عود کرلے گی؟ رہ العزت نے فرمایا بیر بزے اور چورا تو بہر حال انسانی لاش ہے، جس میں پیشتر زندگی رہ چکی ہے اور خود مٹی کے ذرات میں بھی آ ٹار حیات کا پیدا ہونا چندال مستبعر نہیں میں اس سے بڑھ کر تہمیں آ ٹارقد رت دکھا تا ہوں کہ ہڈیوں کو چورانہیں ، اگر ممکن ہے تو پختروں میں تبدیل ہوجا کیں یالوہا بن جا کیں، جو آٹار حیات قبول کرنے کی بظاہر صلاحیت نہیں رکھتے ، بلکدان سے بھی کوئی ذیادہ سخت چیز جس کا زندہ ہونا تہمیں لوہے اور پختروں سے بھی زیادہ مشکل نظر آئے ، بن کرد کیے لیں حتی کہ موت جسم بھی بن جا کیں، تو اس قادر مطلق کے لئے تہمیں پھر اسی جسد عضری سے زندہ کردینا کوئی مشکل نہیں۔

## حیات انسانی کے جاروور

عالم ارواح

بدوه بهلی زندگی ہے جس میں عہد"الست" لیا کیا تھا"واشد دھ علی انفسهم" کی شہادت ای دورکی موجودات پردلالت کرتی ہے۔اس وقت ارواح کو پچھ ہدایات اور بشارات رب العزت كی طرف سے فی تھیں۔ اس دور كی انتها والدہ كے پہيٹ بیں ہوتی ہے، جب جب جنین بیں روح وافل ہوتی ہے۔ اس عالم كوعالم ارواح اى لئے كہا جاتا ہے كہ اس كے سواجتنے بھی انسانی زعرگی كے دور بیں ، سب بیں روح كے ساتھ بدن متعلق ہے ، خواہ جلی طور پر ، جبیا كہ اس دنیا بیں ہوتا ہے اور خواہ نہایت ساتھ بدن متعلق ہے ، خواہ جلی طور پر ، جبیا كہ اس دنیا بیں ہوتا ہے اور خواہ نہایت لطیف انداز بیں ، جبیا كہ قبر بیں ہوتا ہے بہر حال اس سے كر بر نہیں ، عالم مثال بی بھی جسم سے چارہ نہیں ، خواہ وہ كوئی دوسراجسم بی كوں نہ ہو ۔ عالم ارواح صرف ای جی اور صرف ای بیں انسان كی ذعر گی روصانی زندگی ہے۔

عالم ونيإ

اس کامین قرین زیرگی کا دور ہے۔ قرآن کریم اسے "المعدوة الدنیا" سے تبیر
کرتا ہے۔ اس میں روح وہدن کا تعلق نہا ہے مضبوط ہوتا ہے، گرجمد کے احکام روح
پر غالب رہتے ہیں۔ یہاں حیات کا تقوم اس دنیا کے رزق مادی پر ہوتا ہے۔ تغذیب
وہمیداس زیرگی کے لواز مات میں سے ہیں۔ اس دور کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیا
بعض اوقات مرنے سے پہلے ہی اگلی زئرگی کے آٹارنظر آنے شروع ہوجاتے ہیں
دیمی عالم دوار الحکلیف " ہے اور کئی دوار العمل "جس کے ذخیر و پر بعد کی جزایا سزا

عالم يرزخ

موت کے بعدے لے کر قیامت قائم ہونے تک بدورر ہتا ہے۔اس میں روح اور بدن یاروح اوراج اے بدن کے مابین نہاہت لطیف اور توی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس میں دنیاوالوں سے بھی پردہ ہوجاتاہے اور آخرت بھی پوری طرح سامنے نہیں آئی۔ یہاں کی زندگی کے لئے روح اور حیات میں ملاز مرنہیں ،روح اگر بدن میں نہ بھی واغل ہو، صرف تا ثیر ہی کردہی ہوتو بھی حیات کا تقوم ہوجاتا ہے۔ قبر کی منزل ای دور میں شار ہوتی ہے۔ ریالم ایک جہت سے مواطن د نیوی ہے بھی متعلق ہے اور گنجائش ترتی بھی رکھتا ہے۔

(مكتوباتٍ حضرت محدد الف الني دفتر ٢٩/٢ مطبع لكهني

#### عالم آخرت

بروای آخری مقام ہے جے قرآن کریم "دادالقراد" کہتا ہے یہ بیشہ تھی نے کا گھرہے۔ جنت اور جہنم اس دنیا کے دوختف نقٹے ہیں۔ یہی زندگ "ابسقی" ہے (القران الکریم ۱۸۸۷) آگ فتانیس ان الداد الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلم مون درالقران الدکریم ۱۳۷۲) (بیش ۱۳۷۲) کرت کا گھر شروروای کی نداد ندگی ہے کیا اچھا تھا اگر جائے۔)

بیر جاروں ادوار بالتر تیب چلتے ہیں ،البتہ صفات مختلفہ مختلف جہات سے جمع ہوتی رہتی ہیں۔ان میں سے کوئی دوعالم آپس میں متوازی ہیں۔

فلهذه الانفس اربع دور كل دار اعظم من التى قبلها --(كتاب الروح ص:١٢٢)

ترجمہ:ان نفوس کے جارعا کم ہیں، ہرجہاں پہلے والے سے براہے۔

عالممثال

حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى رحمة الله عليه في بهت ى احاديث عاستنباط

کرکے ایک ایسے عالم کا پیددیا ہے، جو عالم ارواح کے مواحیات وانسانی کے باقی ادوار کے متوازی چلا ہے۔ بیعالم عضری نہیں اور اسے عالم مثال کہتے ہیں۔

دلت احادیث کثیرة علی ان فی الوجود عالما غیر عنصری یتمثل فیه المعانی باجسام مناسبة لها فی الصفة -

(حودة الله البالغة ص: ١٠)

ترجمہ: بہت ی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ایک ادر جہان موجود ہے جوعفسری مہیں مانی صفات اور اعراض اُس صورت اجسام ہیں ممثل ہوتے ہیں جوصفات بیں اُن کے مناسب ہو۔

عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت اور عالم مثال کے حالات اور اُن کی صفات آپ کے سامنے ہیں۔ اب عالم برزخ میں قبر کے الم ولذت کی کیفیت اکا برد یو بندے سننے۔

#### عذابيقبر

ا .... فيم السوال عندى يكون بالجسد مع الروح كما اشار اليه صاحب الهداية -

رفيش الباري ۱۸۲/۲)

ترجمہ: میرے نزدیک قبر کاموال وجواب روح وجمد کے مجموعہ سے ہوگا اورصاحب ہدایہ نے مجمی ای طرف اشارہ قرمایا ہے۔

السيمه المركب من المنه الانسان المجموع المركب من العسن والروح مقعده من الجنة اوالنار ويحس اللذة والألم (تنسير مظهري • ١/٢٥/١)

ترجمہ: میں ہے کہ قبر میں جنت اور دوزخ کے تعکانے روح وجمد کے مجموعہ پر پیش ہوئے ہے کہ قبر میں جنت اور دوزخ کے تعکانے روح وجمد کے مجموعہ پر پیش ہوئے ہیں اور دوح وجمد سے مرکب انسان ہی قبر کے لذت والم کا ادراک کرتا ہے۔

"....ولا ينكر تعاليب الميت في قبرة لانه توضع فيه الحياة عند العامة بقدد ما يحس بالالم والبنية ليست بشرط عند اهل السنة بل تجعل الحياة في تلك الاجزاء المتفرقة لا يدركها البصر.

(زد المحتاد ياب اليمين في الصرب والقتل٣٠١)

ترجمد: عذاب قبركا الكارشكياجائ ، كونكد جهورالل سنت كزود يك ميت بن ال قدرحيات ركم جائل بكروه لذت الم كاادراك كرسكه ،اورجم كا يجابونا الله ادراك الم كالمراك الم ادراك الم ادراك الم المراك الم المناك الم المناك المال المناك المناك الله تعالى يخلق في الميت نوع حيانا في القير قدد ما يتالم او يتلذد

(شرح فقه اکبر ص: ۱۲۱)

ترجمہ: بیجان کیجے کہ اہل تن (اہل سنت) کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی میت میں بحالیہ تبرایک اللہ تعالم است مردر پیدا فرما، بتاہے کہ دو (معاملات قبر میں) الم یالذت کا ادراک کر سکے۔

۵.....ان مـذهـب سـلف الأمة وائـمتهـا ان الميت اذا مات يـكون في نعيم اوعدّاب وان ذالك يحصل لروحه وبدئهـ

(كتاب الروح :ص:٦٣)

ترجہ: ملف امت اور ائر الل سنت کا فیملہ کی ہے کہ مرنے کے بعد میت کے انے تعیم وعذاب کے معاملات برحق میں اور (قبر میں لذت والم کا) میداوراک روح وہدن کے مجموعہ کے ساتھ ہوتا ہے۔

٢ .....ان النعيم والعذاب لا يكون الاعلى الروح وان البدن لا ينعم ولا يعنب وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الابدان وهؤلاء كفار باجماع المسلمين و يقوله كثير من اهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الابدان لكن يقولون لا يكون ذلك في البرزخ وانما يكون عند القيام من القبور لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ركتاب الروح:

ترجمہ: قبر کا ثواب وعذاب صرف روح کو ہوتا ہے اور بدن کو اس سے کوئی تعلق خیل ۔ یہ اُن فلاسفہ کا قول ہے ، جو ''معا دِ ابدان ' کے بھی محر بیں اور یہ لوگ بالا جماح مسلمان نہیں ، معز لہ کے شکلمین کا ، جو ''معا دِ ابدان ' کا اقر ارکرتے بیل قبر کے ثواب وعذاب کے متعلق بھی مقیدہ ہے۔ وہ معا ملہ ابدان کو مرف حشر بیل قبر کے ثواب وعذاب کے متعلق بھی مقیدہ ہے کہ بیل اس کے قائل نہیں ۔ ان معز لہ کا مقیدہ ہے کہ عذاب قبر صرف روح ہے تعلق ہے بدن کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عذاب قبر صرف روح ہے تعلق ہے بدن کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کا اس برن اول را از حسول احکام برزخ چارہ نبود واز عذاب و ثواب قبر کر رنہ اس انسوس برارافسوس ، ایس تم بطالاں خود را بستہ بیٹی کرفتہ اندومت دانے اہل اسلام گشتہ صلوا و اضلوا۔

(مکتوباتِ امام ربانی دفتر ۱۱۲/۲)

ترجمہ:ال سے پہلے بدن (عقری) براحکام برزخ ضرور واروہوتے ہیں اور

اس بدن اول کوعذاب قبر اور تواب قبر کے معاملات سے ہرگز چھٹکارائیں ،
افسوس ہزارافسوس ،ان فریب کاروں پر جوشنے ہونے کی مند بچھائے ہوئے ہیں
مسلمانوں کے مقتدا بنتے ہیں (اور پھران امور کا اٹکار کرتے ہیں) یہ خود بھی ممراہ
ہیں اور دوسروں کو بھی ممراہ کررہے ہیں۔

#### خلاصة بحث

بانى ديوبندمولوى محمقاتم تانونوى لكمية بين:

"دسب بدایت کل نفس دانقة الموت" (القوان الکریم سهر۱۸۵) اور "انك مست وانهم معتسون" تمام انبیا ی کرام میم السلام خاص کراما الانبیا ومن این کم نسبت موت کابمی اعتقاد خرور ہے۔"

(لطائف قلسبي ص٣ مطيع مومتهائي )

" بالجمله موت انبیاء اورموت عوام میں زمین وآسان کا فرق ہے۔" (آپ حیات ص:۲۱۹)

اس پر بھی سوارِ اعظم کا اجماع ہے کہ حضور کے پردہ قبر میں جانے کے بعد آپ

ے جد اطہر میں حیات لوٹا دی گئی۔ دخول روح سے اس دنیا والے جسم عضری میں
اعادہ حیات ہوایا تا جیرروح ہے آپ کے جسد عضری میں حیات لوٹ آئی ؟ اس
میں کچھ خفیف سااختلاف ہے لیکن انجام کار پرسب کا اتفاق ہے کہ آپ سالی الیا ہے کہ آپ سالی الیا ہے کہ آپ سالی الیا ہے کہ اسلی کے حدا طہر روضتہ منورہ میں محض ہے سی وشعور نہیں، بلکہ فائز الحیات ہے۔ آپ کی سے
حیات قدسیہ باعتبار تعلق بالبدن جسمانی ، باعتبار تعلق بالرزق روحانی اور باعتبار تعلق بالحالم ، برزخی ہے۔

ان سطورے یہ حقیقت بے غبار ہوگئی کہ اصل مجٹ مطلق حیات برائے سید بعد الوقات ہے۔ پس وہ آبات یا روایات ، جن سے جبوت وقات برائے سید کا تنات کا استدلال ہوتا ہو، ہمارے مرعا کے قطعا خلاف نہیں ۔ مسئلہ زیر بحث میں انہیں بار بار و ہرانا اورگل نزاع بناٹا یقیناً خروج عن المجٹ ہے ۔ اہل سنت کا عقیدہ حیات النبی کے مسئلہ میں یقیناً '' حیات بعد الوقات' کا ہے۔ پہلے وقات کا ورود بعد حیات النبی کے مسئلہ میں یقیناً '' حیات بعد الوقات' کا ہے۔ پہلے وقات کا ورود بعد کے ذری ہوئے کے ہرگز منائی نہیں ۔ نظریہ صدیق صرف اُن لوگوں کے خلاف بی پیش ہوسکتا ہے آپ میں انہیں ہی میں اختلاف ہوئے کے ہرگز منائی نہیں ۔ خطریان موت کے قائل نہ ہوں ۔ مولوی قاسم نالوتوی طریان موت کی کیفیت میں تو اختلاف کر سکتے ہیں ، لیکن ورود موت سے نالوتوی طریان موت کی کیفیت میں تو اختلاف کر سکتے ہیں ، لیکن ورود موت سے نالوتوی طریان موت کی کیفیت میں تو اختلاف کر سکتے ہیں ، لیکن ورود موت سے انہیں ہی اختلاف نہیں ۔ یہ حقیقت ان کو بھی شاہے ہے کہ جس شم کی وقات آپ کے مقدرتی وہ آپ سائل اللہ یہ وارد ہوئی اور وعد مالہے حضور پر بھی پورا ہوکر رہا تھا۔ لئے مقدرتی وہ آپ سائل اللہ یہ وارد ہوئی اور وعد مالہ یہ حضور پر بھی پورا ہوکر رہا تھا۔

#### حيات جسماني

زئدہ اُسے ہی کہتے ہیں جس کے بدن کس حیات ہو، خواہ دخول روح سے ،خواہ

تا ٹیرروح سے ،فقظ روح کے زئدہ ہونے سے کسی کوزئدہ نہیں کہاجا تا، اس لئے کہ

روح تو ہوتی ہی زئدہ ہے ،خواہ مسلمان کی ہویا کا فرکی .....روح جہاں بھی ہوگی ،زئدہ

ہی ہوگی ۔ پس کسی شخصیت کے زئدہ ہونے یا نہ ہونے کامعیار جسم ہاور بھی زئدگی

کا محل ہے ۔ جس کے بدن میں حیات ہووہ وزئدہ ہے اور جس کی روح یا حیات اس کے

بدن سے منقطع ہے وہ زئدہ نہیں اور شاسے کوئی زئدہ ہے اس کا کل جسم ہی ہے۔

قرآن مجدم میں جہاں بھی انسانی حیات کا تذکرہ ہے اس کا کل جسم ہی ہے۔

قرآن مجدم میں جہاں بھی انسانی حیات کا تذکرہ ہے اس کا کل جسم ہی ہے۔

قالتی کا نئات نے شہداء کے متعلق ارشاد فرمایا:

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لاتشعرون-(القرآن الكريم ۱۵۲/۲)

ترجمہ:اورتم آئیں،جواللہ کی راہ میں مارے جا کیں ،مردہ نہ کوہ بلکہ وہ زعمہ ہیں لیکن جہیں خرنبیں۔ لیکن جہیں خرنبیں۔

یہان دیں اور فاہر کے گول ایا جومن بینتیل کے ماتحت آئے تھے اور فاہر ہے کہ ل کائل جسم ہے نہ کہ روح ۔ اس حیات کا محل بھی جسم ہی ہے نہ کہ روح ۔ اگرجسم میں زندگی ہوتو وہ زندہ ہے اگرجسم زندہ ہیں تو کوئی زندگی ہیں۔

اگرید کہاجائے کہ شہداء کے اجہام سامنے بالکل مردہ نظر آتے ہیں بلکہ بعض اوقات لاش بھی ایک جگر نہیں ہوتی تو کس طرح تشکیم کرلیاجائے کہ وہ جسدی طور پر

زندهیں؟

ورد النص في كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحياة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء المرسلين -(نبل الاوطار ١٢١١)

ترجمہ:نعس قرآن وارد ہے کہ شہداء زعرہ ہوتے ہیں انہیں رزق ہی دیاجاتا ہے اور یہ کہ ان کی حیات جسمانی ہوتی ہے۔ (چاہے ہمیں اس کا ادراک ندہوتا ہو) پس انہیا ہے مرسلین کی حیات اطہر کس طرح جسمانی ندہوگی؟
۲ ....واڈ قال ابد اهیم دت ادنی کیف تحی الموثی ۔

(سورة يقرة پ:٣)

ترجمہ: اور جب ایرانیم علیدالسلام نے عرض کی اے میرے دب! مجعے دکھا کہ تو مسلم رح مردوں کوز عرد کرتاہے؟

یہاں حیات کا گل سے بی بنایا جے "مدولتی" کہا گیا ہے اور ظاہر ہے روت بیشہ ذیدہ ہوتی ہے اسے میت بھی جی جی بیں کہا جاتا موت کا کل جسم ہی ہی اور دسموتی" اجسام بی کو کہا گیا ہے۔ بی حیات کا کل جسم ہی ہے نہ کدروت ۔

اور دسموتی" اجسام بی کو کہا گیا ہے۔ بی حیات کا کل بھی جسم بی ہے نہ کدروت ۔

استفاماته الله مائة عام - (القران الکریم ۱۹۹۲)

ترجمہ: حفرت عزیم علیا اسلام کو موسال تک موت سے دکھا۔

اس جس بھی اما تت کا کل جسم بی ہے نہ کدروح ۔ حضرت عزیم علیہ السلام کی روت

پرتوموت قطعاند آئی تھی۔ پس جس طرح موت کاکل جسم ہےنہ کدروح۔ ای طرح حیات کم است کاکل جسم ہے نہ کدروح۔ ای طرح حیات جسم میں ہوتو زندہ ہوتو زندہ میں ہوتو زندہ ہوتو زندہ میں ہوتو نہیں۔ نہیں۔

سسانی یعی هند (القرآن الکریم) ش می کی حیات جم بی ہے کدور۔
ان حقائق سے واضح ہوگیا حیات ہوتی ہی جسمانی ہے اگر دوح کا تعلق بدن کے ساتھ نہ ہوتو اسے کوئی حیات ہیں ہی جسمانی ہے اگر دوح کا تعلق بدن کے ساتھ نہ ہوتو اسے کوئی حیات ہیں کہتا اور نہ ہی ہے حیات کی کوئی تتم ہے۔خواہ تو اہ اسے حیات روحانی کہتے جلے جانا ایک مفالط اور فریب ہے۔ ای طرح موت کا کل بھی جسم میں ہے۔

ما لك بن ريب اين مرهي مل كبتاب:

ولسمساتسراء تعسنسد مسرومسنیتس وحسل بهساجسسی وحسانست و فساتیسا ترجمہ:اور جب مروکی پاس میری موت سائے آئی اوراس کا کل میراجم بنااور میری وفات کی گھڑی آئی جی ۔

#### حيات برزحيه

انبیا و کرام کی حیات عضری جسمانی کے انکارکوحیات برزخی کے جمہم اقرار میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے، حالاتکہ حیات کی کوئی قشم برزخی نہیں ۔حیات برزخی میں علاقہ تو عیت کا نہیں ظرفیت کا ہے اور حیات برزخی سے مراوحیات فی البرزخ ہے میں علاقہ تو عیت کا نہیں ظرفیت کا ہے اور حیات برزخی سے مراوحیات فی البرزخ ہے نہ یہ مطلب ہے کہ آپ سال الکی کو کا کم برزخی ہے، نہ یہ مطلب ہے کہ آپ سال الکی کو عالم برزخ میں حیات جسمانی حاصل نہیں۔

پی اوگوں نے حیات برزخی کی تصریح کی ہے ان کی مرادروضۂ منورہ کی حیات عضری جسمانی کا انکار ہرگز نہیں ،ای طرح جنہوں نے حیات روحانی کے الفاظ استعال کے،ان کا منشاء بھی تھا کہ باعتبار تعلق بالرزق وہ روحانی حیات ہے، نہ کہ حیات کی کوئی اپنی تم ۔اندریں صورت حیات روحانی یا حیات برزخی کے قول سے تبر مشریف کی حیات جسمانی کا انکار ہرگز لازم نہیں آتا۔

فاصل بحث یہ کہ آنخضرت سالی اللہ کا حیات وائی کا ان جہات (برزنی ، روحانی بمعنوی) میں کوئی اختلاف نہیں ، آئیل خواہ تخواہ کل بحث بنانا اصل موضوع کو الجمانے کے سوااور کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اصل موضوع تخین صرف حیات جسمانی الجمانے کے سوااور کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اصل موضوع تخین صرف حیات جسمانی ہوتی ہے۔ اس اصل محث ہیہ کہ ہوئی ہے۔ اس اصل محث ہیہ کہ سیدالکا نات سالی بوئی ہے۔ اس اصل محث ہیں حیات عضری جسمانی حاصل میں انہوں ، انہ

#### روح كي حقيقت

دیوبردیوں کے معروف محدث سید انور شاہ کا تمیری نے کہا کہ بالفاظ عارف جامی رحمۃ الله علیہ یہاں تین چیزیں ہیں۔

ا .....وه جوابر جن میں ماده اور کیت دونوں ہوں، جیسے ہمار ہے ابدانِ مادیہ۔ ۲ .....وه جوابر جن میں ماده بین صرف کیت ہے، جنہیں صوفیاء''اجسام مثالیہ'' کہتے ہیں۔

سا ....وہ جواہر جومادہ ادر کیت دونوں سے خالی ہوں ، جن کومو قیہ 'ارواح' یا حکما م'جواہر بحردہ'' کے نام سے بکارتے ہیں۔ جہوراال شرع جس کوروح کہتے ہیں، وہ صوفیہ کنزدید دید در بدن مثالی، سے موسوم ہے۔ جو بدن مادی ہیں صلول کرتا ہے اور بدن مادی کی طرح آ تھے، ناک، کان ہاتھ یا وَل وغیرہ اعضاء رکھتا ہے۔ بیروح بدن مادی سے بھی جدا ہوجاتی ہے اوراس مدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا ججول الکیفیت علاقہ بدن کے ماتھ قائم رکھتی مدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا ججول الکیفیت علاقہ بدن کے ماتھ قائم رکھتی کے ہے، جس سے بدن پر ہر حالت میں موت طاری نہیں ہوتی، گویا حضرت علی مرتفی کے قول کے مطابق، جو بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ بتوفی الانف س حین موتھا (القر ان الدید یم ۹ سر ۲۷) کی تغییر میں آئی کیا ہے، اس وقت روح خود علیم ورتی رالقر ان الدید یم ۹ سر ۲۷) کی تغییر میں آئی کیا ہے، اس وقت روح خود علیم ورتی کے مراس کی شعاع جد میں گئی کر بقائے حیات کا سبب بنتی ہے، جیسے آ قاب لاکھوں کیل سے بذر یو شعاع کے دیات کا سبب بنتی ہے، جیسے آ قاب لاکھوں کیل سے بذر یو شعاع ل کے دیات کا سبب بنتی ہے، جیسے آ قاب

(قوائد القرأن للعلامه عثباني ص: ٢٧٣م

ديوبند كمشبور محدث سيدانور شاه كاشميري لكمة بن

الحيوة في اللغة شيء مفاير للروح لاعينه بل ثمرة تعلقه وقل

زعم بعض الناس انه نفس الحيوة وليس كذلك

(تحية السلام ص:٢٣)

ترجمہ: حیات اور روح گفت کی روسے دو مختلف حقیقین ہیں۔ حیات روح کا عین نہیں، بلکہ اس کے تعلق کا ایک تمرہ ہے۔ بعض عام لوگوں کا کمان ہے کہ روح ہی تام کو کوں کا کمان ہے کہ روح ہی تام کو کوں کا کمان ہے کہ روح ہی تقدیم حیات ہے حالانکہ معاملہ ایسانہیں۔

بسیارے از اشاعرہ دحنفید دراعادہ روح تردد کردہ اندو تلازم روح وحیات رامنع ممودہ۔ (حیات القلوب ص:۱۵۱)

ترجمہ: بہت سے اشاعرہ اور حنیہ (حیات فی القمر کے لئے) اعادہ روح کے

باب میں متر ددرہے ہیں (بینی اسے قطعی ہیں جانے) اور حیات اور روح کے تلازم کے قائل ہیں۔

تلازم کے قائل ہیں۔

(بینی قبر میں حیات جسمانی کے لئے اعادہ روح منروری ہیں محض تعلق روح سے بھی وہاں حیات کا تحقق ہوجاتا ہے)

#### بدن کے جدا ہونے کے بعدروح کاشعور

ا مام رازی رحمة الله علیه اس پردلائل پیش کرتے ہوئے کہ "روح مفارقت بدن کے بعد ہے کہ "روح مفارقت بدن کے بعد ہی جزئیات کا اوراک کرسکتی ہے "فرماتے ہیں:

قوجب القطع بأن النفس بعد مفارقة البدن مدركة للجزئيات. (البطالب العاليه مقاله " فصل عطبوعه مصر)

ترجہ: اس بات پر بیتین ضروری ہے کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی جر نیات کا ادارک کرتی ہے۔

#### موت کے بعدزندگی

ارشادربانی ہے:

كل نفس ذائقة البوت : (أل عمران :١٨٥)

ترجمه: برجان موت كو ككيف والى ب-

میطعی اور بینی حقیقت ہے اس میں کی کی وشرکی مخوائش ہیں ہے البت اس میں اختلاف ہے کہ موت کے بعد انسان میں تو اب کی لذت اور عذاب کی تخی کے ادراک کی مملاحیت ہوتی ہے انہیں ، بعض معتزلہ اور روائض کہتے میں کہ انسانی جسم ادراک سے محروم اور ہے جان لاشہت زیادہ کی میں ہوتا۔

بعض معتر له اوردوانس نے عذاب قیر کا انکار کیا ہے ، کیونکہ میت زندگی اور ادراک سے عاری معتر لہ اور دوانس نے عذاب قیر کا انکار کیا ہے۔ ادراک سے عاری محض بے جان جم ہے لہذا است عذاب دینا محال ہے۔ ادراک سے عاری محض ہے جات محمد دورہ المقالد مطبوعه شر کة الاسلام لکھنو۔ ص: عدی

اہل سنت کے نزویک اسے ایک قتم کی زعرگی دی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ ثواب وعقاب کا ادراک کرتاہے۔

## میت تلاوت قرآن کرراحت حاصل کرتی ہے

علامدابن قيم كيتے بيں:

شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ موال کے وقت رُوح بدن کی طرف لوئی ہے ، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بے روح جم سے موال کیا جاتا ہے کین جمہور نے اس کا اٹکار کیا ہے۔

(كتاب الروح مطبوعه حيدد آباد دكن ،ص: ۸۲)

علامدابن تيميد كيت بين:

میت کا قراءت وغیرہ آ دازوں کوسنا جی ہے، امام احمد بن منبل کے اصحاب
اوردیگر علماء نے کہا کہ میت کے پاس جو گناہ کئے جاتے ہیں، اُن سے اسے
اذیت ہوتی ہے، یی قول انہوں نے امام احمد سے نقل کیا اور اس بارے میں
منعدد آٹارروایت کئے، یہ جی کہا جاتا ہے کہ میت کو تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا
ذکر سننے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔

(التمنياء العبراط المستثيم مطبوعه مكتبه سلفيه لأهور ،ص: 24م)

#### مُردے سنتے ہیں

قامنى شوكانى كيتي بين:

مطلق ادراک علم اورسناتمام مردول کے گئے ثابت ہے۔

(ثيل الإوطار ، مطبوعه مصطفى البابي مصر ،٢٨٢/٣)

أنهول نے ہرمیت کے لئے علم اور سننے کے جوت کوشکیم کیا ہے خواہ وہ مسلمان ہو

يا كا فر۔

#### مین ون کر کے والی جانے والوں کے جوتوں کی سے والی جانے والوں کے جوتوں کی سے وازستی ہے آ وازستی ہے

علامهاین قیم ماع موتی پرامادیث سے استدانال کرتے ہوئے کہتے ہیں:
نی اکرم مطابق الم سے ابت ہے کہ جب لوگ میت کوفن کر کے والی جاتے ہیں
تو وہ ان کے جولوں کی آ جٹ منی ہے، نی اکرم سطی المجابی است کو تعلیم دی
ہے کہ وہ المی قیور کو خطاب کرتے ہوئے سلام کریں اور کہیں: ''السلام علیکم
دار قدم مؤمنین " (تم پرسلام ہواے موسی قوم کے کمر والو!) اور بیائی فض
سے خطاب ہے جو منتا اور جانتا ہے اورا کراہیا نہ ہوتو ہے ایسی کی پھر
کو خطاب کیا جائے یا ایسے فعم کو خطاب کیا جائے جوموجودی شاہو۔

(کتاب الروح مطبوعه حیدر آیاد دکن ،ص:۳)

مس کی ما نیس مجھو نے میاں کی بایر سے کی ؟ اس دلیل پرافتراش کرتے ہوئے ۔۔۔۔احمان اللی ظہیر کہتا ہے کہ بیدہ دیث دلیل نہیں بنتی کیونکہ بنا اوقات الی چیزوں کوخطاب کیاجاتا ہے جوئتی نہیں ، جیسے رسول اللہ سطی کیاجاتا ہے جوئتی نہیں ، جیسے رسول اللہ سطی کیا ہے اللہ سطی کی کے است خطاب کرتے ہوئے فرمایا :''میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔''تر مذی۔(البر بلویوں:۸۷)

احسان النی ظهیری اس عبارت پرتیمره کرتے ہوئے شرف طمت حضرت علامہ عبدالکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "البر بلویہ کا تقیدی و تقیق جائزہ" میں فرماتے بیں :ابر بلویہ کا تقیدی و تقیق جائزہ" میں فرماتے بیں :اب قارئین خود بی فیصلہ کرلیں کے ظہیر صاحب کی بات مانی جائے یاان کے امام ابن تیمیہ کی؟ (عقائد و نظریات مین :۵۴)

ان عبارات سے بیر حقیقت واضح ہوگئ کہ جانا اور سننا تمام اموات کے لئے ثابت ہے اور بید کہ صاحب قبر، تلاوت اور سلام کینے والے کی آ واز سنتا ہے، ہمارا بید وی نہیں ہے کہ ہر میت کی زندگی دنیا جیسی ہے ، حتی کہ اسے کھانے اور پینے کی ضرورت ہوکیوں کہ جم کے بیا۔

جنب کوئی سلام کرتا ہے توجواب کے لئے روح والیس آجاتی ہے

علامدابن قيم كيت بي:

روح کے جسم کے ساتھ پانچ تسم کے تعلقات ہیں اور ان کے احکام الگ الگ
ہیں ( تین تعلقات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ) جسم کے ساتھ روح کا چوتھا
تعلق ، برزخ میں ہے کیونکہ روح اگر چہ جسم سے الگ ہوچک ہے لیکن وہ بالکل
نی جدائیں ہوگئ یہاں تک کہ اس کی توجہ ہی جسم کی طرف ندر ہے ، ہم نے
جواب کی ابتداء میں وہ احادیث اور آ ٹار ذکر کے ہیں جن سے پید چالے کہ

جب سلام کہنے والاسلام کہنا ہے توروح جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے بیرخاص تسم کالوٹانا ہے جس سے بیلازم نہیں آتا کہ جسم قیامت سے پہلے (کمل طور پر) زندہ ہوجائےگا۔ (کتاب الروح بس:۱۷۱۱)

پہلامسکدیہ ہے کہ اصحاب قبور، زندوں کی زیارت اور اُن کے سلام کوجانے ہیں نہیں؟ نہیں؟

## ميت قبريرآن والكويبياني

سلف مالین کاس پراجماع ہے اوران سے تواتر کے ساتھ ایسے اقوال مردی اس مالین کاس پراجماع ہے اوران سے تواتر کے ساتھ ایسے اقوال مردی ہیں۔ میں کہ میت کوزیارت کرنے والے کاعلم بھی ہوتا ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اس کہ میت کوزیارت کرنے والے کاعلم بھی ہوتا ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اس وہ میں اس وہ میں

# میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ میں ا

معرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مطابق کا ارشاد ہے کہ اللہ مطابق کے کا ارشاد ہے کہ اللہ مطابق کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے قرمایا:

جس نے میرے ولی سے دھنی رکی میری طرف سے اس کے لئے اعلان جنگ ہے، میرابندہ فرائض سے زیادہ محبوب کی جی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل دیسی کرتا، اور میرا بندہ لوائل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں کک کہ جس اس کو جس سے وہ میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا آتھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس

ے وہ پکڑتا ہے اور اس کا یاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چاہے، اگروہ جھے سے
مائے تو میں اُسے ضرور دول کا اور اگر جھے سے پناہ مائے تو میں اسے ضرور پناہ
دول گا۔ (الجامع الحے للجاری کتاب الرقاق باب الواضع کراچی ،۱۲۳۲)

الله تعالی کے جلال کے نور سے بندہ دورونز دیک

السيان سكتاب

امام دازی آی کریمه "ام حسبت ان اصحاب الکهف والوقیم " (القوان الکوم ۱۱۸) کی تغیریش فرماتے ہیں:

ای طرح انسان جب نیکون کا پابند ہوجاتا ہے تواس مقام پر پہنے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس اس کے کان اوراس کی آسکمیں ہوتا ہوں ہی جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نوراس کا کان ہوتا ہے تو وہ دور اور نزد یک سے سنتا ہے اور جب وہ نوراس کی آسکم تعالیٰ کے جلال کا توراس کا کان ہوتا ہے تو وہ دور اور نزد یک سے سنتا ہے اور جب وہ نوراس کی آسکم تو وہ مشکل اور آسمان قریب اور بعید جس تقرن برگا در ہوتا ہے۔ (تنبیر کیر مطبور معرا ۱۸۹۷)

اولیاءاللدمرت بیل بلکدایک گھرسے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں

فاصل محقق الماعلى قارى مديث شريف "ان الله حرّم على الاده ان تاكل اجساد الانبياء "كشرح من فرمات بن.

ای کے کہا گیا ہے کہ اولیا واللہ مرتے میں بلکہ ایک وارے دوسرے دار (ونیا ے برخ) کی طرف انقال کرتے ہیں۔ (مرقاة الفائع مطبوعہ مان ۱۲۱۱)

# مقبولان خداس بعداز وصال بردے اُتھادیے

#### جاتےیں

نيز مديث تُريف وصلوا على فان صلوتكم تبلغنى "كاثرت

معزت قامنی عیاض فرماتے میں: بیاس کئے کہ جب یا کیزہ اور مقدس نفوس جسماني تعلقات ي جدا موت بي توانيس عروج عامل موتا باوروه عالم بالا ے جاملتے ہیں اور ان کے لئے کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، تو وہ سب کود مکھتے ہیں جيے وہ سب چزي ان كے سامنے مول يا فرشتے أليس خرد ہے ہيں اوراس میں ایک مازے جے ماصل ہوتا ہے دی اسے جاتا ہے۔

(مرقاة البغاتيج مطبوعه ملتان ٢/٢/٢)

# غوث اعظم بعداز وصال ملأ اعلى كي صفت سيموصوف

اس بات كامراحت محدث على شاه ولى الله محدث وبلوى في تحميمات البيرى دومری جلدیس کی ہے، قرماتے ہیں:

مجع مبالقادر جیلانی کوتمام جهان عی سرایت کرنے کا شعبہ حاصل ہے اور سے اس لئے کہ جب ان کاوصال ہوگیا توملاً اعلیٰ کی صفت کے ساتھ موصوف مو مخاورتمام جهان شرمرايت كرنيوالا وجودان ش مفض بوكياءاس بناء يران كر يقي مروح عدا اولى - (ماشيهمات ملود ديدا إدسده من ١٢٢)

## اولیاء کرام کی ولایت بعداز وصال بھی باقی رہتی ہے

الل حدیث کے پیشوانواب صدیق حسن بجویالی کہتے ہیں:
اولیاء کو دنیا میں معزول کے جانے اور خاتے کا خوف دائمن گیرر ہتاہے لیکن
جب وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوجاتے ہیں توصاحب ایمان بھی
ہوتے ہیں اور صاحب ولایت بھی۔

(بقية الرالد في شرح العقائد مطبوعه گوجر انواله ص: ٨٨٠٨٠)

ان علماء کے اقوال سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے متبول بندوں کو جوتو تیں عطافر مائی تھیں، وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتیں بلکہ وصال کے بعد بھی حاصل رہتی ہیں، کیونکہ جب ان کی ولایت باقی ہوا ہے ماصل رہتی ہیں، کیونکہ جب ان کی ولایت باقی ہوا سے

#### حيات شبداء

حیات شہداوتر آن پاک کی نص سے تابت ہے، ارتادِ یائی ہے:
ولا تحسبت الدین قتلوا فی سیمل الله امواتا بل احیاء عند
دیهم ید زقون (ال عمر ان : ١٩٩)
ترجمہ: دہ لوگ جواللہ کی راہ ش کی کے ایس مرکز مُر دہ کمان نہ کرنا، بلکہ دہ
اسے دب کے یاس زیمہ ہی رزق دیے جاتے ہیں۔

شهداء کی رومیں قبروں میں اُن کی طرف وٹادی جاتی ہیں

قاضی شوکانی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: جہور کے نزدیک اس کامعنی سے کہ شہداہ حقیقی زعمی کے ساتھ زعدہ ہیں، پھر ان میں اختلاف ہے، بعض علاء کہتے ہیں کہ قبرول میں اُن کی رومیں اُن کی موسی اُن کی مرحی اُن کی طرف لوٹادی جاتب ہیں تو وہ نعتوں ہے لطف اندوز ہوتے ہیں ، حضرت مجاہد (تابعی) فرماتے ہیں آئیس جنت کے مجمل دیے جاتے ہیں لیمنی آئیس اُن کی خوشبومسوں ہوتی ہے حالا تکہ وہ جنت میں ہوتے ، جمہور کے علاوہ بعض علاء نے کہا کہ یہ زندگی مجازی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے تھم میں جنت کی نعتوں ہے مصلف بیا تو ل سے کہ وہ اللہ تعالی کے تھم میں جنت کی نعتوں ہے مصرف ہوئے ہیں، پہلا قول سے جاور مجازی طرف رجوع کا کوئی باعث نبیں ہے۔

(تقسير فتم القدير مطبوعه دار المعرفة بيروت ١/٩٩١)

ارشادر بانی "عند ربھم یر ذقون" کی تغییر شل لکھتے ہیں:
اس جگر رزق سے مرادوی رزق ہے جوعادہ معروف ہے کی جمہور کا فرمب
ہے جیے اس سے پہلے بیان ہوا ،جہور کے علاوہ بعض علاء کہتے ہیں: اس سے مراد انجی تعریف ہے، طالانکہ کیاب اللہ میں واقع عربی کلمات میں تحریف اور بغیر کی سب منتقلی کے بعید مجازات پر محول کرنے کی کوئی وجہیں ہے۔
اور بغیر کی سب منتقلی کے بعید مجازات پر محول کرنے کی کوئی وجہیں ہے۔
اور بغیر کی سب منتقلی کے بعید مجازات پر محول کرنے کی کوئی وجہیں ہے۔

حيات انبياء يهم السلام

انبیا ولیم السلام کی حیات مجی قبر میں جسمانی ہے اور بیسب سے اعلی ، افضل اورقوی حیات ہے ، اورانبیا ولیم السلام دنیاوی احکام میں بھی زعم و بی ال کی وفات کے بعد ال کی میراث تشیم نہیں کی جاتی اور وفات کے بعد ال کی از واح مطرات سے کوفس کے لئے تکاح کرتا جائز نہیں۔

مطہرات سے کی فض کے لئے تکاح کرتا جائز نہیں۔

انبیا ولیم السلام کی حیات ہو قرآن جبید کی ہیا ہے ت دلیل ہے:

فلما قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته الله دايّة الارض تاكل منساته ،قلما خرّ تبينت الجن أن يّو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العدّاب المهين - (سياً: ١٢)

ترجمہ: توجب ہم فے سلیمان پرموت کا تھم نافذ کردیا توجنات کوان کی موت پر سوائے زبین کی دیمک کے کسی فی مطلع نہیں کیا جوسلیمان کے عصا کو کھاتی رہی کی جب سلیمان زبین پر آرہے توجنوں پر بیر حقیقت واضح ہوگی کہ اگر وہ غیب جائے ہوگے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے دہے۔

### حيات انبياءاور ببيت المقدس كانتمير

حفرت سلیمان علیہ السلام جنول سے معجد بیت المقدی کی تعیر کی تجدید کرارہ سے ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوموت کے وقت سے مطلع کردیا تو آپ نے جنول کونشہ بنا کردیا اورخودایک شیشہ کے مکان میں ورواز و بند کر کے عصاصے فیک لگا کر کونشہ بنا کردیا اورخی کو آپ کی وفات کا احساس نہوسکا ، وفات کے بعد مدت وراز تک جن بدستور تغیر کرتے رہے ، جب تغیر پوری ہو چی تو وہ عصاد میک کے گمن کلنے تک جن بدستور تغیر کرتے رہے ، جب تغیر پوری ہو چی تو وہ عصاد میک کے گمن کلنے کی وجہ سے گر پڑا ، جب سب کو آپ کی وفات کا حال معلوم ہوا۔ اس سے بیم معلوم ہوا کہ کا فیا ورموت طادی ہوئے کے بعدان کا جم میان جا ہے گئے اورموٹ نے سے حفوظ رہتا ہے ، کین ان کی جسمانی حیات کی کیفیت ہمارے دائرہ احساس اور شعور سے فادی ہے ۔ حصا میں جب کمی نگ کیا اوروہ زمین پر کر کیا احساس اور شعور سے فادی ہے ۔ حصا میں جب کمی نگ کیا اوروہ زمین پر کر کیا اور حضر سلیمان علیہ السلام کی حیات جسمانی ہوتی ہے لیکن اس پر و تیاوی حیات کے قادم جب

نہیں ہوتے ،ورنہ صرت سلیمان علیہ السلام کاجہم اپنے قیام میں عصا کامخان نہ ہوتا اور عصا گرنے کے باوجود آپ کاجہم مبارک قائم رہتا۔ انہیاء علیم السلام زائرین کے سلام کاجواب ویے ہیں اور جوان سے وعاکی ورخواست کرتے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں ، اپنی قبروں ہیں نماز پڑھتے ہیں ، اللہ تحالی کی ذات اور صفات کے مشاہدہ اور مطالعہ میں متعزق رہے ہیں اور احوال برزخ پر بھی نظرر کھتے ہیں اور اللہ تحالی کے اور مطالعہ میں متعزق رہے ہیں اور احوال برزخ پر بھی نظر رکھتے ہیں اور اللہ تحالی کے اور مطالعہ میں متعزق رہے ہیں اور احوال برزخ پر بھی نظر رکھتے ہیں اور اللہ تحالی کے اور سے کا نتات ہیں تصرف بھی کرتے ہیں ، لیکن سے تمال مور متفال ہات میں جیسے دنیا ہیں کی انہا ہے سے ہیں ، سیام اور ایسی کی انہا ہیں جیسے دنیا ہیں کی انہا ہیں جیسے دنیا ہیں کی انہا ہیں جیسے اور اک اور شعور سے خارج ہے ، احاد یہ ہیں بھی انہیا ہیں میا انہیا ہیں جسمانی تصرفات پردائل ہے۔

السلام کی جسمانی حیات اور ان کے جسمانی تصرفات پردائل ہے۔

# حیات انبیاء پرحضرت سلیمان علیدالسلام کے کرنے سے معادضہ کے جوایات معادضہ کے جوایات

قرآن جید می ذکر ہے کہ وفات کے بعد عصا کامہار انہ ہونے کی وجہ سے معزت سلیمان علیہ السلام کاجہم زمین پرآرہا، اورا حادیث میحد میں وفات کے بعد انہیا علیہ مالسلام کا ایک جگہ ہے دومری جگہ جانا، نمازیں پڑھنا، جج کرنا، سلام کا جواب ویٹا اور انہیا ویٹی کی حسب ذیل صور تیں ہیں:

دینا اور یا تیم کرنا فہ کور ہے۔ ان میں تو فیق اور تغیق کی حسب ذیل صور تیم ہیں:

اسسام مانسانوں اور جنات کی نظروں میں انہیا علیہم السلام کے اجسام پروفات کے ابعد آفار حیات کا مشاہد و مرف اہل اللہ اور انہیاء علیہم السلام ہی کر سکتے ہیں۔

۲ .....انبیاء علیم السلام کے اجسام عضریہ بین س اور حرکت ارادی کے آثار نبیل ہوتے ، البت انبیل روح کے ساتھ اجسام مثالیہ کو تعلق کردیا جاتا ہے اور تصرف کے جس قدرواقعات کا ذکرا حادیث بیل ہے میسب اجسام مثالیہ ہیں۔

سسسوقات کے بعد انبیاء کیم السلام کے اجمام کے احوال مختلف ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی بھی حکمت کو ظاہر کرنے کے لئے ان سے آٹار حیات کو سلب فر الیتا ہے (جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ ہیں جنوں کے دعوی علم سلب فر الیتا ہے (جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ ہیں جنوں کے دعوی علم غیب کورڈ کرنا مخصور تھا یاان کی وفات طاہر کرکے ان کی جمیز وتکفین اوران کوقبر میں فن کرانا تھا) اور بعض اوقات اپنی کی حکمت کو ظاہر کرنے کے لئے ان کے اجسام میں آٹار حیات جاری فر مادیتا ہے ، جیسے ہمارے نبی سیدنا محمد سلیم ایک عظمت اور شان طاہر کرنے کے لئے شب معراج آپ کی افتداء میں سب نبیوں سے نماز پر حوائی اور عبادت میں ان کاشخف ظاہر کرنے کے لئے وفات کے بعد نبی سلیم ایک یکھیا۔

کو انہیں نماز پر حتا ہوا اور ج کرتا ہوا دکھایا۔

## حضرت بوسف عليه السلام كي قبر كي منتقلي

پرتبریں انبیاء کیم السلام کوجودیات حاصل ہوتی ہے ہر چند کہ اس حیات پروہ امور مرتب ہوتے ہیں جو دنیا میں مرتب ہوتے سے ، مثلاً وہ نماز پڑھتے ہیں اذان اورا قامت پڑھتے ہیں ، جوسلام سنتے ہیں اس کا جواب وسیتے ہیں اوراس کی مثل دوسرے امور ہیں گین اس حیات میں وہ تمام امور مرتب نہیں ہوتے جو دنیا کی معروف حیات میں مرتب ہوتے ہیں اوراس حیات کو ہرض محسوس کرسکتا ہے نہاں کا دراک کرسکتا ہے اوراگر بالغرض تمام انبیاء کیم السلام کی قبریں منکشف ہوجا کیں تو

عام لوگ قبرون میں انبیاء کیہم السلام کوائی طرح دیکھیں سے جس طرح باتی ان اجسام کود کھتے ہیں جن کوز مین نہیں کھاتی ، ورندا حاویث میں تعارض لازم آئے گا، کیونکہ احادیث میں یہ بھی فرکور ہے کہ انبیاء کیہم السلام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور مسند ابویعلیٰ میں حدیث مرفوع ہے کہ حضرت موگ علیہ السلام کی قبرکوم میں فتقل کیا۔ (دوج المعانی دارالفکر ہروت ۱۲ (۵۱،۵۵)

## آ قائے دو جہاں سٹیڈیٹی کی موت اور کفار کی موت کا فرق

اگر سامتراض کیا جائے کہ قرآن جید نے ہمارے نی سیدنا محد سائی اللہ اور کفار دونوں کی موت بیان کی ہے اور دونوں جگہ موت کا ایک جیسا صیفہ استعال فرمایا ہے اور دونوں کومیت فرمایا ہے تو چرتم رسول اللہ میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

## نبی کا تئات مین کی موت کے متعلق مفسرین کی آراء

امام فخرالدين محرين عررازي لكية بين:

آب اور کفار ہر چند کہ اب زندہ بیل کیان آپ کا اور ال کا شارموتی (مُر دول) میں ہے، کیونکہ ہروہ چیز جو آئے والی ہے وہ آئے والی ہے۔

(تقسير كبير داراحيات الثرات العربي بيروت ١٠٩ه)

علامدابوعبداللدحمد بن احمد ماكى قرطبى لكصة بن:

ا) اس آیت بی آخرت سے خبردار کیا ہے۔ ۲) اس آیت بی آپ کو مل پر ابھارا ہے۔ ۳) موت کی تمبید کے لئے اس کو یا دولا یا ہے۔ ۲) آپ کی وفات کا اس لئے ذکر فرمایا تا کہ مسلمان آپ کی وفات بی اس طرح اختلاف نہ کریں جیسے چپلی امتوں نے اپنے نبیوں کی وفات بی اختلاف کیا تھا، جی کہ جب حضرت عروض اللہ عنہ نے آپ کی وفات کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات پر استدلال فرمایا۔ ۵) اللہ تعالی من ان آپ کی وفات پر استدلال فرمایا۔ ۵) اللہ تعالی نے آپ کی وفات پر استدلال فرمایا۔ ۵) اللہ تعالی من آپ کی وفات کر میں تام کاوق برایر ہے۔ نے آپ کی وفات کی موت میں تمام کاوق برایر ہے۔ میں سے بعض کو بعض پر فضیات دی ہے کہ جمر چند کہ اللہ تعالی نے اپنی کاوق برایر ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن دارالفكر ببروت ٢٢٢٠٢٤/١٥)

علامداساعيل حق حقى اس آيت كاتغير من لكية بين:

موت مغت وجود یہ ہے جو حیات کی ضد ہے، المغردات میں ندکور ہے: توت حماسہ حیوانی کے دول کا نام موت ہے، جس کے دول سے الگ ہوجائے کو بھی موت ہے، جس کے دول سے الگ ہوجائے کو بھی موت کہتے ہیں۔

### وصال صبيب ما المالية

حضرت این مسعود رمنی الله عند نے بیان کیا کہ جب رسول الله ملی الله علی کافراق قريب آئي الوجم سب معرت عائشرض الله عنها كحجره من جمع موسة ،آب نے جاری طرف دیکھا، چرآ ب کی آ تھول سے آ نسوجاری ہوسے، آب نے فرمایا جم كوخوش أمديد موء الله تعالى تم كوزنده رم اورالله تم يرحم قرمائ ويستم كوالله ڈرنے اوراس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں ۔اب فراق قریب آسمیا ہے اوربيدونت باللد كالمرف لوشخ كااورسدرة المنتنى اورجنت الماؤى كاطرف جانے كا مير ب كرك اوك بحي حسل دي كاور جيكن ان كيرون بن بها كي سك المروه حاجل توطه بمانيه من الل جب تم جيكسل دے چكواوركفن بينا چكوتو جمع مير سال تخت پرمير سے جر سے ش د كاديا ميرى لحد كے كناد سے ير ، پر كاديا كے دير كے لتے میرے اس جرے سے لکل جانا ، سب سے پہلے میرے حبیب حضرت جریل میری نماز جنازہ پڑھیں کے ، پر حضرت میائیل ، پر حضرت اسرائیل ، پر ملک الموت اسي التكر كے ساتھ ميرى تماز جناز ويزهيں كے \_ جرتم كروه دركروه آكرميرى تمازجنازه يزمنا بملمالول نے جبآب كفراق كاسنا تووه رونے كے اور كينے کے یارسول اللہ اآپ مارے دب کے دسول بیں اور ماری جماعت کی مع بیں اور المارے معاطلات کی برمان میں جب آب مطے جاکیں نے توہم اسے معاطلات میں کس طرف رجوع کریں ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے تم کوصاف اور دفغاف

#### عامة الناس كى موت اور نبى كائتات كاوصال فرمانا

اس پرغزالی زمال جمة الاسلام سيداحد سعيد كاظمی رحمة الله عليه نے بہت بی عمده اورخوبصورت بات ارشاد فرمائی:

ا ..... حضور سید عالم سطح الله کو افتیار تھا کہ حضور و نیا بھی رہیں یار فیقی اعلیٰ کی طرف توریف لیے ہیں (بخاری شریف) کیکن ہمیں و نیا بھی رہنے یا آخرت کی طرف جانے بیں کوئی افتیار نہیں ہوتا بلکہ ہم موت کے وقت سنر آخرت پر مجبور ہوتے ہیں۔

۲ ..... اللہ معلی کے وقت جارے کیڑے اتارے جاتے ہیں کیکن رسول اللہ معلی ایک کو انہیں کیڑوں میں حضور معلی نیا ہے۔

کو انہیں کیڑوں بیس طسل مبارک و یا محمیا جن بیس حضور معلی نیا ہے نے وصال فرمایا تھا۔

(بخاری شریف)

سا ..... حضور می این از جنازه جاری طرح نہیں پڑھی کی بلکہ ملا تکہ کرام اہل بیت عظام اور محضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجھین نے جماعت کے بغیرا لگ الگ حضور میں اللہ عنہم اجھین نے جماعت کے بغیرا لگ الگ حضور میں اللہ عنہ اللہ حضور میں اللہ حضور میں اللہ حضور میں اللہ حضور میں اوراس پر معروف دعا تیں بھی نہیں پڑھیں بلکہ حضور میں ایک میں اوراس پر معروف دعا تیں بھی نہیں پڑھیں بلکہ حضور میں ایک اس میں اوراس پر معروف دعا تیں بھی نہیں پڑھیں پڑھیا گیا۔
تعریف وتو صیف کے کلمات طیبات عرض کے محے اور درود شریف پڑھا گیا۔

ے بہر ہوجاتی مرفے کے بعد ہماری ہویاں ہمارے عقد نکاح سے باہر ہوجاتی ہیں اور ہمیشہ تک بیکم جاری رہوجاتی ہیں اور ہمیشہ تک بیکم جاری رہے گا۔ اس مسئلہ پر قرآن وسنت کے صرح دلائل ملاحظہ فرمائیں:

وليل نمبرا

ارشادخداوندی ہے:

ولقد البنا موسى الكتب فلا تكن في مرية من لقائم (السوده: ٢٠٠) ترجمه: اورام في مولى على السلام كوكما بعطافر ما في لوتم السيد على من كشاف فراد و دیوبند کمتب فکر کے شخ الاسلام عثمانی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: ''مین کے ذکر پر فرمادیا کہتم جوموی (علیہ السلام) سے صب معراج میں ملے شخے دہ کی حقیقت ہے کوئی دھوکہ یا نظر بندی نہیں۔

(تفسیر عثبانی ص: ۵۳۰)

#### بىممضمون ملاحظه بو:

(تـفسيـر جـلاليـن مـــ البيضاوى صفحه ۲۲۷ ، اين كثير ۱۳۷۳، عيّزن مع معلّم التنزيل ۲۲۲،۵، قرطبي ۴۸/۱۳ ، تـفسيـر كبيـر مـطهـوعــه ايـران ۱۸۳/۲۵ ، روح الـمـعاتـی صطبـوعــه مـلتان ۱۳۸/۲۱ سعارف القرآن از كاتـدهلوي ۵/۳۵۳ معارف القرآن از مفتی محمد شفیع دیویتدی ۵/۳۵٪)

## استقبال محبوب ك ليم موى عليدالسلام كوبهل بلاليا

غيرمقلدين كايك عالم احد حسن د بلوى للعة بن:

(احس التفاسير ١٨٢،٨٣/٥)

مندرجہ بالا آ یت کر بر اوراس کی فدکور تغییر سے صاف معلوم ہوا کہ شب معرائ فی اکرم ملی التی ہوئی ۔ ظاہر بات ہے کہ ملاقات کرنے والا زندہ ہوتا ہے ۔ جب موی علیہ البلام اپنے وصالی مقدس کے ملاقات کرنے والا زندہ ہوتا ہے ۔ جب موی علیہ البلام اپنے وصالی مقدس کے دو ہزار سال سے زائد عرصہ کے بعد قبر انور سے باہر آ کر ملاقات فرماسکتے ہیں توسید الانبیا وسطی ایک کے متعلق یہ کیے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی قبر انور میں مُر دہ بے جان برج سے موں گے۔ (نعوذ باللہ من ذاک)

موال ..... مغسر ان كرام في اس آيت كتحت ايك اور قول بعى ذكركيا به كه ايت كتحت ايك اور قول بعى ذكركيا به كه ايت كالمعنى مدين كروجب اقوال متعدد ايت كالمعنى مدين كروجب اقوال متعدد موسكة واحمال بدا موكيا كركون سامعنى مرادموكا؟

فنذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال جب المال پيرابوجائ واستدلال بالمل بوجاتا -

جواب .... متعدد تفاسیر میں سے کی ایک تغییر کے ساتھ استدلال میں اور متعدد وجوہ محملہ میں سے ایک وہمتعدد مقامات پ محملہ میں سے ایک وجہ کے ساتھ استدلال میں بہت فرق ہے، جیسا کہ متعدد مقامات پر اس کی تفریح موجود ہے مثلاً حاشیہ بینیاوی از علامہ عبدا تھی سیالکوئی رحمۃ اللہ علیہ

## صبيب مالخ المام اوركليم عليه السلام كى ملاقات كاجوا تكاركر\_

#### وهبايمان

آیت ندکورہ کا ہم نے جومطلب بیان کیا ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس،
حضرت قادہ، حضرت جاہدود بگرعلاء ملف رضوان اللہ علیم اجمعین کی تغییر کے مطابق
ہے۔ کیا تم اپ باطل عقیدہ ''انبیاء کرام علیم السلام اپنی قبور میں بے جان مُر دہ ہیں''
کو بچانے کے لئے صحابہ وتا بعین کی تغییر کو محکرادو گے؟۔ الحمد للہ ہم دونوں تغییروں
کے قائل ہیں ، موی کلیم اللہ علیہ السلام کو کتاب یقینا ملی جواس میں شک کرے وہ بے
ایمان ہے اور مول علیہ السلام کی نمی اکرم میں آئی ہے ملاقات بھی یقینا ہوئی جواس
میں شک کرے وہ بھی ہے ایمان ہے۔

## وليل تمبرا

ارشادخداوندی ہے:

وسئـل من ارسلنا من قيلك من رسلنا اجعلنا من دول الرحمن الهة يعبدون ــ(زخرف :٣٥)

ترجمہ: اور تو ان رسولوں ہے ہوچہ ن کوہم نے تھے سے پہلے بھیجاتھا۔ہم نے اپنی ذات (رحمٰن کے) سواکسی اور کی بھی عبادت کرنے کی اجازت دی تھی؟ اللّٰد کا نبی اکرم منظم اللّٰے اللّٰم کو تکم دینا کہ "رسولوں سے پوچھے" اس بات کی صریح دلیل ہے کہ پہلے رسول بھی زندہ ہیں۔ورنہ ہے جان سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

## حضور ملكي ليه المحصين كالل

تغیرخازن میں ہے:

فروى عن ابن عباس فى رواية عنه لها اسرى بالنبى الله بعث الله عزوجل له أدم وولدة من المرسلين قاذن جبريل ثم اقام وقال يا محمد تقدم فصل بهم قلما فرغ من الصلوة قال له جبريل سل يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا الآية فقال النبى الله السال قد اكتفيت وطذا قول الزهرى وسعيد بن جبير وابن زيد قالوا جمع له الرسل ليلة اسرى به وامر أن يسأل قلم يشك ولم يسأل فعلى هذا القول قال بعضهم هذه الآية نزلت ببيت المقدس ليلة اسرى بالنبى

(تقسير خازن ۲/۲۱هـ۱۳۵)

کوشک نہ تھا اس لئے آپ نے نہ ہو جھا ، ای قول کی بنا پر بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیآ ہوئی۔
محی فرمایا ہے کہ بیآ بہت صب معراح بیت المقدس میں نازل ہوئی۔
تفییر خازن سے ملتا جلتا مضمون ملاحظہ ہو۔

(معالم التنزيل ۱۳۷/۱ .....اين جرير ۲۵/۲۵ .... تفسير كبير ۲۱۲/۲۷ ....روم المعاتي دعالم التنزيل ۱۳۷/۲۹ .... تفسير قرطبي ۲۱/۲۵ .... تفسير فتع القدير ۱۳۵/۵۵)

سوال ....اس أيت كاتغبير من محى متعددا قوال إن

نمبرا .....رسولوں سے پوچھو نمبر اسب ہیلے رسولوں کی امتوں سے پوچھو۔ نمبر اسب رسولوں برنازل شدہ کتابوں سے پوچھو۔

جب آيت كالغيريس متعدداقوال موجود بين تواحمال بيدا موكيا

فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

الجواب(۱)....اس سوال كاجواب بم بهلے دے بيكے بين كدا يك تغير سے استدلال بين كدا يك تغير سے استدلال بين كدا يك تغير سے استدلال بين كدوجوه متملد ميں سے ايك وجہ سے استدلال ب

جواب(٢)....قرآن كاظاہر مارى تغيركى تائيد كرد ہاہے ۔وہال لفظ ہے

وسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا-

جواب (۳)....امام قرطبی صاف صاف فرماتے ہیں:

هذا هو الصحيح في تقسير هذه الآية.

جواب (٣) .....کی ایک ٹی مغمر یا محدث نے بیٹیں لکھا کہتم ارااستدلال اس کے ناقابل قبول ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیم السلام تواں ،ور میں بے جان پڑے بین اس کے ان سے یو چھنے کا کیامعنی؟۔

#### وليل نمبره

ولو انهم اذ طلهوا انفسهم جاء ولك قاستففر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيها-(النساء :۲۲)

ترجمہ: اورا کروہ لوگ جس وقت انہوں نے اپناگر اکیا آئے تیرے یاس پھر اللہ سے معافی جا ہے اس پھر اللہ سے معافی جا ہے اور رسول بھی ان کو پخشوا تا تو البتہ اللہ کو یاتے معاف کرنے والام یان۔

اس آ سب کریدین کناه گارون کوموانی کاایک طریقه بتایا ہے کہ وہ بارگا و مصطفیٰ مطابق بینے بھی معاضر ہوجا کیں۔ اس آ سے میں سرکار دوعالم مطابق بینے کی طاہری حیات طیب اور بعداز وصال کی کوئی قید نہیں۔ اگر نی اکرم مطابق بین انور میں محض نے جان ہیں لا اللہ تعالی اس آ سب کریمہ کو صرف ظاہری حیات طیبہ تک محدود فرماد بتا اور صحابہ کرام مجمی ظاہری حیات طیبہ تک می محدود تھے تی محدود تھے لیکن بعداز وصال صحابہ کرام روضتہ اطہر کی حاضری کو سنت سمجما کرتے ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ نی اکرم مطابق کی روضتہ اطہر کی ماضری کو سنت سمجما کرتے ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ نی اکرم مطابق کی اوضتہ اطہر میں دوختہ اطہر

#### اعرابي كى روضه اقدس برحاضرى

ای آیت کی تغییر میں مشہورد ہو بند کوئی گر کے عالم مفتی محد شخص صاحب لکھتے ہیں:
حضرت علی کرم اللہ وجہد نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ مظی کی اللہ کوؤن کر کے
قارم جو ہے تو اس کے تین روز بعد ایک گا کال والا آیا ، اور قبر شریف کے پاک
آ کر کر کیا اور زاروز اردو تے ہوئے آ معید فدکورہ کا حوالہ دے کر حرض کیا کہ اللہ
نعائی نے اس آیت میں دعدہ فرمایا ہے کہ اگر گمناہ گاررسول اللہ مظی کی آئے کی

خدمت میں حاضر ہوجائے اور رسول اس کے لئے وعائے مغفرت قرمادیں اواس کی مغفرت میں حاضر ہوا ہوں اور اس کے میں قدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس کی مغفرت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں ۔اس وقت جولوگ حاضر تنے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضۂ اقدس کے اندرسے آواز آئی قلس غفر لئے یعن تیری مغفرت کردی گئی۔

(تفسير معارف القرآن ۲/۰۲۲)

مندرجہ بالاتنبیر سے معلوم ہوا کہ نی اکرم مطابق اپی قبر انور میں زندہ ہیں اور محابہ کرام و تابعین عظام آپ کوزندہ مجھ کر ہی قبر انور پر حاضری دیا کرتے تھے۔

<u> ተ</u>

#### بإبدوم

## حيات الني اوراحاديث رسول مالي المالية

منام انبياء اللي قبرول على زعره على اور تمازي برصطة عن عن انس ابن منالك قنال قنال رسول الله عن الانبياء احياء في قبورهم يصلون-

(مسئد ابي يعلى ١/١/١ شفاء السقام ص: ١٤١ فتح الملهم شرح مسلم ١/٩/١)

ر جمه: معزت الس بن ما لك رضى الله عند فرمات بي كدرسول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما

ارشادفر مایااللد کے سارے تی زندہ ہیں اپی قبروں میں تمازیں پڑھتے ہیں۔

اس مديث عصراحة معلوم بواكرانبياء يبم السلام الى الى قبوريل زنده إل-

ال حديث كمتعلق محدثين كي أراه ملاحظه مول:

في محقق فرمات بين:

ابويعلى بنقل ثقات ازروايت انس بن مالك رضى الله عنه

آ**وزدنا**-(مدارج النبوة ۲۲۵/۲۲)

ترجمه: محدث الديعلى في معرب السين ما لك رضى الله عند معد أويول كى

صديث بيان فرمائي ہے۔

علامہ بیشی فرماتے ہیں:

رواه ابویعلی والبرّار ورجال ابی یعلی ثقات۔

(مجمع الزوالان ۲۱۴۸۸)

ترجمہ: اس مدیث کواپولیل اور بزارتے رواعت کیاہے اور ابولیل کے سارے

راوی تقدیں۔

علامه سيد مهودي فرمات بين:

رواه ابويعلى برجال ثقات ورواه البيهتي وصححم

(وقاء الوقاء ١٣٥٢/٣)

ترجمہ: ال حدیث کواپولیعلی نے تفتہ راویوں کے ذریعے روایت کیا ہے اور پہلی کے نامید کیا ہے اور پہلی کے نامید کیا ہے۔ اور پہلی کے نامید کیا ہے۔ اور اسے تیج بھی قرار دیا ہے۔ اور اسے تیج بھی قرار دیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں:

وصم انه الله قال الانبياء احياء يصلون-

(الماوي للفتاوي ١٣/٢)

ترجمہ: میں ہے کہ تی اکرم میں ایک ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام میں مالسلام زعرہ بیں نمازیں بھی ادافر ماتے ہیں۔ بیں نمازیں بھی ادافر ماتے ہیں۔

### زمين برانبياء كاجسام كهاناحرام

عن اوس بن اوس قال قال رسول الله على ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه على أدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة على قال : قالوا : يارسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت ؟ قال : يقولون : يليت ،قال : انّ الله حرم على الارض اجساد الانساه ...

السلام پیدا ہوئے اور ای دن ان کی روح مبارک قبض کی گئی ای دن صور پھونکا جائے گا، ای دن بہوٹی ہوگی، اس لئے جھے پر کھڑت سے درود جھجو، اس لئے کہ پہرارا درود جھے پر چیش کیا جاتا ہے۔ حصرت اوس بن اوس کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ ما فیائی جب آپ کا جسم ریزہ ریزہ و جائے گا تو آپ پر ہمارا درود کیسے چیش کیا جائے گا؟ تو نی اکرم میں بیٹی نے ارشاد قرمایا کہ بے کہا اللہ تعالی نے زیمن پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کردیا ہے۔

درابوداؤد شریف اردہ انسانی شریف اردہ ا، ابن ماجه شریف صن عن اللہ ابن ماجه شریف صن عن اللہ اللہ درود کے اللہ درود کے اس اللہ تعالی ہے۔

#### الم مخضرت قبر مل زنده بيل .... (دحيدالزمال)

مشہور فیرمقلدعالم وحیدالز مان اس مدیث کی شرح بیل لکھتے ہیں:

دو کل تغیروں کے جم زین کے اندر مجھ وسلامت اور دُوح توسب کی سلامت

رہی ہے ہیں آ مخضرت سائی کیا ہم جم مجھ وسلام ہیں اور قبر شریف بیل زیرہ ہیں

اور جو کوئی قبر کے پاس ورود بھیج پاسلام کرے تو آپ خود سُن لیتے ہیں اگر دُور

سے درود بھیج تو فرشے آپ بک پہنچا دیے ہیں اوراس کا بھی اعتقاد ہا کرچہ

مید زیرگی دنیا کی سی زندگی مہیں جس بھی کھائے اور پینے کی احتیاج ہولیکن

جو باتیں آس معرف سے ہیں اور جو فحض و برکات آئے خضرت سائی کیا ہے ہیے

وہ اب بھی عرض کر سکتے ہیں اور جو فحض و برکات آئے خضرت سائی کیا ہے بہلے

وہ اب بھی عرض کر سکتے ہیں اور جو فحض و برکات آئے خضرت سائی کیا ہے بہلے

وہ اب بھی عرض کر سکتے ہیں اور جو فحض و برکات آئے خضرت سائی کیا ہے بہلے

وہ اب بھی عرض کر سکتے ہیں اور جو فحض و برکات آئے خضرت سائی کی جو تے میں وہ اب کی ہو تے ہیں ہی الشرطیر وسلم کی قبر سریف پر حاضری شدے۔

کوجاوے اور آئی خضرت ملی الشرطیر وسلم کی قبر سریف پر حاضری شدے۔

رسن ابن ماجو معرب میں ماجو معرب میں الشرطیر وسلم کی قبر سریف پر حاضری شدے۔

(سندن ابن ماجو معرب معرب میں الشرطیر وسلم کی قبر سریف پر حاضری شدے۔

انبياءا في قبرول مين زنده بين ..... (طيل اليهوي)

مشهورد يوبندى عالم ليل احمدانينهوى بمي لكعترين:

انّ الله عزوجل حرم على الارض اي منعها اجساد الانبياء اي

من ان تأكلها و انّ الانبياء في قبورهم احيآء ـ

(يدَّلُ المجهود شرح أيوداؤه ٢٠/٢)

ترجمہ: بے فنک اللہ نعائی نے روک دیا ہے زمین کو نبیوں کے اجہار مطہرہ

كمان سيديس البياء كرام الي قبرول بن زعره بيل

كناية عن كون الانبيآء احياء في قبورهم ـ

(حاشیه نسانی شریف ۱۵۳/۱)

تجمه: (ان الله حرم) البياء كالى قورش زنده مونے سے كاليہ -

حعرت في محقق شاه عبد الحق د ولوى رحمة الشعلية فرمات بين:

ونيز درمديث في آ عده است كدبسيار كوئيرصلوة رادرروز جعد

(مدارج النبوة ٢٨٨٢٢)

ترجمه: اور مديث ي من مي آيا ہے كه جمعه كروز درووشر يف زياده برهو\_

حرت في محقق فرمات بين:

وازيں جامعلوم مي شود كه حيات انبياء حيات حيى دنياوي است نه بجر د بقاء

しのしろし(かいろんきょうへんり)

اس مدیث سےمعلوم ہوتاہے کہ انبیاء کرام علیم السلام کی حیات و نبوی اور حسی

حیات ہے مرف رُوح کے باقی رہنے کا نام میں۔

#### حیات انبیاء پر بوری امت کا اتفاق ہے

يى حضرت شيخ محقق مسئله حيات انبياء ميں اپني معروف كتاب لمعات شرح محكوة ميں يہاں تك فرماتے ہيں:

حیات انبیا متنق علیداست بیج کس را در وی خلاف نیست حیات جسمانی دنیاوی حقیق - (افعد المعامة ۱۲۸۱۱)

انبیاء کرام میم السلام کی حیات پرسب کا اتفاق ہے کسی ایک مخص کا بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہیں السام کی حیات پرسب کا اتفاق ہے۔ میں اختلاف نہیں ہے اور میرحیات جسمانی و نیادی حقیق ہے۔

## حصرت موسى عليدالسلام كالمي قبر مين تمازيدهنا

عن الس بن مثلث أنّ رسول الله على قال: اتبت (وفي رواية هذّاب) مررت على موسى ليلة اسرى بي عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلى في قبرة -(دداه مسلم دانساني)

ترجمہ: حضرت الس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملائے ہے۔ مرائ کی شب بی حضرت موی علیہ السلام کے پاس آیا ملی شب کی شب بی حضرت موی علیہ السلام کے پاس آیا (اورحد اب کی ایک روایت کے مطابق ) سرخ شلے کے پاس سے میرا گزر ہوا (اورحد اب کی ایک روایت کے مطابق ) سرخ شلے کے پاس سے میرا گزر ہوا (اورحد اب کی ایک روایت کے مطابق علیہ السلام اپنی قبر بی کورے معروف ملاقاتھے۔

#### ملام كرنے والے كاجواب ويتابول

عن ابي هريرة أنّ رسول الله في قال ما من احد يسلم على الا

رد الله على روحي حتى ارد عليه السلام

(أبوداؤد ٢٤٩/١) القتح الريائي ترتيب مستد امام احمد ٢/١٣ ١١٠١ المقتاوي ابن تيميه ١١١١

ترجمہ:حصرت الوہريره عدواءت ہے كدرمول الله مائي الله عالى:جب بعى

كونى جمع يرسلام يرمتاب توالله تعالى جمع يرميرى روح كولوثا ويتاب يهال تك

كريس اس كملام كاجواب ديا مول \_

اس مديث كي توثيق من حافظ ابن جرفر مات بن:

رواته فقات سرقتم البتري ۲۸۸۸۳)

مولوى محرز كرياصاحب لكمية بن:

قال الحاكم صحيح الاستاد-(نمائل درود شريف ص:١٨)

امام زرقانی فرماتے ہیں:

قن رو<sup>ا</sup>ی ابوداود باستاد صحیح سردتانی علی البواهب ۲۰۸۸م

مافظ ابن كثير لكمة بن:

صححه النووى في الأذكار سرنسير ابن كثير ١٢/١٥)

سوال ..... الله تعالى ميرى روح كوجه يراوناديتا ب كاكيامعنى ب

الجواب ....اس بات کے متعدد جوابات محدثین نے ارشادفر مائے ہیں تفصیا

كيلي ملاحظهو:

فتح الباري از حافظ ابن جمرعسقلاني، الحاوى للفتاوي از امام جلال الدين سيو

رحمة الله عليها\_ايك جواب ال من عن معموض كروية بن:

قرآن عيم من روح فرشته كمعنى من محمستعل ب،مثلا

فارسلنا البهاروحنا فتمثّل لها يشر ا سويا-(موره مريم ١٤١)

تو حدیث کامعنی بیرہوا کہ جب بھی کوئی مجھ پرسلام پر هتاہے تو وہ فرشتہ جو مجھے درود پہنچانے پرموکل ہے میری بارگاہ میں حاضری دیتاہے۔

حافظا بن جرفر ماتے ہیں:

انّ المراد بالروح الملك الموكل يذلك-

(قتح الياري مطبوعه لأهور ٢٨٨٠٣٥٢١)

ترجمہ:روح سے مرادوہ فرشتہ ہے جواس کام کے لئے مقرد کیا گیا ہے۔ مولوی شبیراحم عثانی نے بھی فتے الملہم جلداصفیہ ۳۳ پر فدکورہ عبارت نقل کی ہے۔

#### موكل فرشته كي طافت وقوت

ال مول فرشت كيار على من منور عليه السلام كاارشاد الله وكل بقبرى عن عبار بن يأسر قال قال رسول الله في ان الله وكل بقبرى ملكا اعطاء اسباء الخلائق فلا يصلى على احد الى يوم القيامة الا ابلغنى باسبه واسم ابيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك.

(الترخيب والترهيب ١/٩٩٦ مُصَالل درود شريف مولوي زكرياص: ١٨)

ترجمہ: معرت سیدنا عمار بن باسر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیکی نے ارشادفرمایا کہ بے فک اللہ تعالی نے میری قیم انور پرایک فرشتہ مقرر کردیا ہے جس کواللہ تعالی نے بوری تلوق کی آ وازیں سفنے کی طاقت بخش ہے قیامت تک جو کی جمع پردرودشریف پڑھنے والے اوراس کے جو کی جمع پردرودشریف پڑھنے والے اوراس کے باب کانام لے کرعرش کرتا ہے کہ قلال نے جو قلال کا بیٹا ہے آپ پر ورود شریف پڑھا ہے۔

سبحان الله! جب ايك فرشته لينى خادم مصطفى كريم كى طاقت كابد عالم بي تو آقاكر يم الله الله الله الله وقوت كاكياعالم موكا؟

یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہو گا نوٹ: امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کوالحاوی للفتاؤی جلدم صفح نمبر سیمایرامام بخاری کی تاریخ سے بھی نقل کیا ہے۔

## سوائي انبياء كاوركوني قبرمين نمازيس يرمتا

ابولعیم نے "خطیہ" میں روایت کیا ہے کہ ٹابت بنائی نے حمید الطویل سے ہوچھا:
کیا تہمیں علم ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی کوئی اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا
بہیں۔

(حلية الأولياء رقم الحديث :٤٢٥٦مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

#### جودرود يرمص مستتا مول

حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالی ایکہ فر مایا:
جس نے میری قبر کے پاس ورود پڑھا اس کویس خود سنتا ہوں اور جس نے جھ پر
دورے درود پڑھادہ جھے کہ پچادیا جاتا ہے۔ (اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ
دورے خود سن نہیں سکتے کیونکہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ کوئی فخض کہیں ہے بھی درود
پڑھے اس کی آ داز جھ تک پہنچی ہے۔ (جلاء الافہام) فرشتہ کا درود کہ بنچا تا آپ کی یا
دورد کے اعزاز داکرام کے لئے ہے، جھے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال کہنچا تے
دورد کے اعزاز داکرام کے لئے ہے، جھے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال کہنچا تے

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٨٣ مشكولارقم الحديث :٩٣٣ كنز العبال رقم الحديث :٢١ ٢٥)

## میری وفات کے بعد بھی میراعلم اس طرح ہے

حفرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس فض نے جعد کے دن یا جعد ک
رات کو جھے پرسوم تبدورو در جما ، الله تعالی اس کی سوحا جات پوری کرتا ہے ، سرآ خرت
کی حاجتیں اور تمیں دنیا کی حاجتیں اور الله تعالی اس درودکی وجہ سے ایک فرشتہ
مقرر کرتا ہے جو اس درود کو میری قبر میں داخل کرتا ہے جیسے تہمارے پاس ہدیاور
تخفے داخل ہوتے ہیں اور میری وقات کے بعد بھی میراعلم اس طرح ہے جس طرح
میری حیات میں تھا۔

(كنز العمال رقم الحديث: ٢٢٣٢ بجمح المهوامع رقم الحديث ٢٢٣٥٥)

## عینی علیدالسلام میری قبری سی

(مستن ايريعلى رقم الحديث :٢٥٨٣ مجيم الزوالد ٥/٨)

# وفات کے بعدا نبیاء علیم السلام کے دکھائی دیے کی کیفیت کابیان

صوفیاء بیداری مین فرشنول اوراروار آنبیاء کامشامده کرتے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں:

صوفیاء کی پہلی منزل مکاشفات اور مشاہدات سے شروع ہوتی ہے جی کہ وہ بیداری میں فرشنوں کا اور ارواح انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد مامل کرتے ہیں۔

(المنقل من الضلال مطبوعه لاهور س: ٥٠)

## تمام انبیاء کرام کوقبرول سے باہر آنے کا تصرف عطاکیا میاہے

علامه سيوطي رحمة الله عليه لكست بين:

آیا ذات مسلمانی سائی ایم فرال نے کہا ہے کہ ادباب احوال آپ کے جم اور دوح کے ساتھ ہوتی ہے یا جم مثالی کے ساتھ المام فرال نے کہا ہے کہ ادباب احوال آپ کے جم اور دوح کوئین دیکھتے ہیں (علامہ سیوطی فرماتے ہیں) آپ کی ذات مبارکہ کی جسم اور دوح کے ساتھ زیارت منقطع نیس کوئکہ آپ سائی ہیں ذات مبارکہ کی جسم اور دوح کے ساتھ زیارت منقطع نیس کوئکہ آپ سائی ہیں اور باتی انبیاء بین اسلام زعم ہیں اور سب کی روسی جسموں میں لوٹا دی گئی ہیں اور تا ما انبیاء کو اپنی قبرول سے ہاہر آنے کا اور تمام کا نتات میں تفرف کرنے اور تمام انبیاء کو اپنی قبرول سے ہاہر آنے کا اور تمام کا نتات میں تفرف کرنے کا اور تمام انبیاء کو اپنی قبرول سے باہر آنے کیا اور تمام کا نتات میں تفرف کرنے کا اور تمام انبیاء کو اپنی قبرول سے باہر آنے کیا تارکہ میں ایک درمالہ لکھا ہے

اور دنائل الدون میں لکھاہے کرانجیا و کیم السلام شہداء کی طرح اینے رب کے ماس دعرہ ہیں۔ یاس زعرہ ہیں۔

(الحاوي للفتاوي مطبوعه مكتنه نوريه رضويه فيعبل آباد ۲۲۳/۲)

## حضرت موی علیه السلام کا چھے آسان براور قبر میں بھی موجود ہونا

هيخ محقق عبرالحق محدث د الوى لكيت بين:

بعض محققین ابرال کی وجر شہرہ بیان کرتے ہیں کہ آئیں جب کی جگہ جاتا تھوو ہوتا ہے تووہ مہلی جگہ اپنے بدلے جس اٹی مثال چھوڑ کرچلے جاتے ہیں اور سادات صوفیاء کے نزدیک عالم اجسام اور ارواح کے در میان آیک عالم مثال بھی ٹابت ہے جوعالم اجسام سے لطیف اور عالم ارواح سے کثیف ہوتا ہے اور دور کو لی کا مختلف صور توں میں مثمل ہوتا اس عالم مثال پھٹی ہے اور حضرت جبرائیل علیا السلام کا حضرت دھیکی رضی اللہ عنہ کی صورت میں اور حضرت مرکم جبرائیل علیا السلام کا حضرت دھیکی رضی اللہ عنہ کی صورت میں اور حضرت مرکم اوراس وجرت میں جائز ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام چھے آسان پر بھی موجود ہول اوراس وجہ سے بیائز ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام چھے آسان پر بھی موجود موں اوراس وقت اپنی قبر میں میں جسم مثالی کے ساتھ موجود ہوں اور حضرت سینا

(جولب القلوب مكتبه تعيميه لأهور ص: ١٥٣)

علاء دیوبند کے پیرومرشد ماتی امداد الله مها برکی تکھتے ہیں: رہا بہ شہرکہ آپ کو کیے علم موایا کی جگہ کیے ایک وقت میں آشریف فر ماہوئے ی؟ وضعیف شبہ ہے، آپ کے علم وروحانیت کی نسبت جودلائل تقلیہ و کشفیہ سے تابت ہے، اللہ کی قدرت تابت ہے، علاوہ اس کے اللہ کی قدرت تو کی کلام نبیس۔

(فيصله هفت مسئله مذني كتب عانه لاهور ص:٤)

## انبياءاوراولياءكا آن واحديش متعدد جكهموجود مونا

امام احمدائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حفرت قرومزنی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدا یک فض نی سالی بیلی خدمت بیس حاضر ہوتا تھا اوراس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا تھا، نی سالی بیلی نے اس فض سے پوچھا: کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا: الله (بھی ) آپ سے اتی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا: الله (بھی ) آپ سے اتی محبت کرتا ہوں، پھر نی سالی کے بیٹے کوئیں و یکھا آپ نے اس کے بیٹے کوئیں و یکھا آپ نے اس کے بیٹے کوئیں و یکھا آپ نے پوچھا: فلال فخص کے بیٹے کوکیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، وہ فوت ہوگیا، نی سالی بیٹی وافل فخص کے بیٹے کوکیا ہوا؟ محابہ نے عرض کیا، وہ فوت ہوگیا، نی سالی بیٹی وافل ہوتہ ہارا بیٹا اس وروازہ پر (پہلے سے ) موجود تہارا انظار کرد ہا ہو، ایک صب سے بھی وافل ہوتہ ہارا بیٹا اس وروازہ پر (پہلے سے ) موجود تہارا انظار کرد ہا ہو، ایک فخص نے پوچھا: یا رسول الله! آپایہ بیٹارت اس فخص کے لئے خاص ہے یا ہم مب کے لئے ہے؟ آپ نے فرمایا: ہلکہ تم مب کے لئے ہے۔

(مسئد امام احمد مكتبه اسلامیه بیروت ۱۳۱/۳۳)

حضرت طاعلى قارى الم مديث كي شرح من لكمة بين: فيه الشغرة الى خرق العادة من تعدد الاجساد المكتسبة حيث ان الولد موجود في كل ياب من ايواب الجنة \_

(مرقاة مكتبه اصدادیه ملتان ۱۰۹/۳)

ترجمہ:ال مدیث میں بیاشارہ ہے کہ بطور خرق عادت اجماد مثالیہ متعدد ہوتے میں، کیونکہ وہ بچہ (بیک وقت) جنت کے ہر دروازے پرموجود ہوگا۔

مجزوب كابيك وفت 30 شيرول مل موجود مونا

ديوبند كرمزيل فيخ اشرف على تعانوى لكهة بين:

محرین الحصر می مجدوب نے ایک وفقہ میں شہروں میں قطبہ اور تماز جعہ بیک وقت روحائے اور آپ کی کی شہروں میں ایک بی شب میں شب باش ہوتے تھے۔ رحمال الا ولیاء مکتبه اسلامیه لا عود ص:۱۸۸)

مولوى اشرف على تما توى لكست بين:

الم شعرانی فراتے ہیں کہ شخ محرالشربنی کی اولاد کھوتو ملک مغرب میں مراکش کے بادشاہ کی بٹی سے تھی اور کھواولاد بلاد جم میں تھی اور کھ بلاد مند میں اور کھ بلاد کرود میں تھی ، آپ ایک ہی وقت میں ان تمام شہروں میں اپ الل وحیال کے پاس ہو آتے اور ان کی ضرور تھی پوری فر مادیے اور ہرشہروالے سے بھتے تھے کے وہ اٹھی کے پاس قیام رکھتے ہیں۔ (عال الاولیا میں ۲۰۲)

علامه ميدمحودة لوى لكست بين:

رسول الله من الله من المنت كا من المنت كا يك سن زياده كالمين في المنت كا يك سن زياده كالمين في المنت كا يك سن المنت كا يك سن المنت كا يك من المنت كا مناه المنت كا مناه المناه ا

يخ مراح الدين ابن الملقن في " طبقات الأولياء "مل كما بك. من عبدالقادر جبلانی قدس مره العزیزنے بیان کیاہے کہ میں نے ظہرے پہلے رسول الله مالية الله كان يارت كى ، آب نفر مايا: الم مير عديد الم خطاب كون بيس كرية؟ من في إيارسول الله! من مجمي من مول المعاع بغداد كرمائ كيك كلام كرول؟ آب فرمايا: اينا منه كمولو، من في اينا منه كمولا توآب فے اس مس سات مرتبدلعاب دہن ڈالا اور آب نے فرمایا: لوگوں سے كلام كرواورانيس عكمت اورعمره هيحت كماتهواية رب كروين كى دعوت دو، پرش ظہر کی نماز پڑھ کرلوگوں کے سامنے بیٹے کیا ، میرے یاس بہت تلوق آئی اور جمع برکلام ملتیس موکیا ، پر س نے معزت علی کرم الله وجهدالكريم كی زیارت کی جومیرے سامنے جلس بیں کھڑے ہوئے تتے ،آب نے جھے سے فرمایا: اے میرے بینے ! کلام کول ٹیل کرتے ؟ بیل نے کیا اے میرے والدكرام إ بحد يركام مليس موكياء آب نے فرمايا: مند كھولوء بس نے مند كھولا توآب نے میرے مندیس چے مرتبدلعاب وہن ڈالاء بیس نے کہا، آپ نے سات باركمل كيول بين كيا؟ حضرت على رضى الله مندف فرمايا: رسول الله ما المالية كادب كا ويدس، كروه جوس عائب موكة -

## كالمين كم لئے زين ليب وي جاتى ہے

حضرت لماعلى قارى لكية بين:

ولاتبساعد من الاوليساء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم ابدان مكتسبة متعددة وجدوها فى امساكن مختلفة فى أن واحد (مرتة مكتبه امدادیه ملتان، ۱۸۰۳) ترجمہ: جب اولیاء اللہ کے لئے زمن لیب دی جاتی ہے توان کے لئے ایسے اجہاد مثالیہ کا تعدد بعیر نہیں ہے وان واحد می جاتی مقامات پرموجود ہوتے اب اجہاد مثالیہ کا تعدد بعیر نہیں ہے جو آن واحد میں جاتھ مقامات پرموجود ہوتے ہیں۔

## كالمين ايك وقت على متعدد مقامات يرموجود بوت بي

مسلك ديوبند ك نامورعالم شبيراحرعثاني لكعت بين:

انسانی روس جب پاکیزہ ہوں تو وہ ابدان سے الگ ہوجاتی ہیں اور اپنے بدن
کی صورتوں ہیں یاکس اور صورت ہیں متمثل ہوکر چلی جاتی ہیں جیسے حضرت
جرائیل علیہ السلام حضرت دیے تجبی کی صورت ہیں یا کسی اعرائی کی صورت ہیں
متمثل ہوکر جہاں اللہ تعالی چاہتا ہے جائے ،اس کے باوجودان کا اپنے ابدان
مسلیہ سے تعلق برقر ادر ہتا ہے ، جیسا کہ احاد ہے میچہ ہیں وارد ہے اور سلر ح
اصلیہ سے تعلق برقر ادر ہتا ہے ، جیسا کہ احاد ہے میچہ ہیں وارد ہے اور سلر ح
اوران سے افعال صادر ہوتے ہیں ، اس کا اٹکار کرنا ہے دھری ہے ، جو مرف
اوران سے افعال صادر ہوتے ہیں ، اس کا اٹکار کرنا ہے دھری ہے ، جو مرف
کی جالی اور معاشے ہے ہی شعور ہوسکتا ہے اور طلامہ این تم نے دھوئی کیا ہے
کی جالی اور معاشے ہی متعور ہوسکتا ہے اور طلامہ این تم نے دھوئی کیا ہے
دفت آ ب اٹی قبر الور میں نماز پڑھ دے ہیں۔

علاوہ دوسرے انبیاء کی ایک جماعت کو بھی آسانوں پردیکھا حالاتکہ ان کی قبریں زمین پر جی اور کی ایک جماعت کو بھی آسانوں کی طرف زمین پر جی اور کسی نے بیقول نہیں کیا کہ وہ اپنی قبروں سے آسانوں کی طرف منتقل ہو مجئے ہے۔

(قتح الملهم مطيع الحيماز كراچي ١٠٥٠١٠)

## 

د يوبند مكتبه كرك تامور محدث سيدانور شاه كاشميري لكعت بين:

اورمیر سنزدید رسول الله مع المی بیداری می زیارت کرنامکن ہے، جس فخض کوالله دنتائی به محت عطافر مائے (اس کوزیارت ہوجاتی ہے) کیونکہ منتول ہے کہ علامہ سیوطی نے ہی مع المی المی کی بائیس مرتبہ بیداری میں زیارت کی (علامہ عبدالو باب شعرائی نے خودعلامہ سیوطی کے حوالے سے کہ میں نے جمع مرتبہ بیداری میں زیارت کی اور بالمشافہ ملاقات کی ہے۔

(ميزان الشريعة الكبرى ٦٠٣/١ لواقع الاتواد القدسيه ص: ١٤)

#### حاضرونا ظركامفهوم

اس تمام بحث کا خلاصہ بیہ کہ نی سٹی نیکی اور دیگر انبیا علیم السلام اپنی اپنی قبور مبارکہ ش اپنے جسد عضری کے ساتھ وزعرہ بیں، عبادت اور اللہ تعالی کی تجلیات کے مشاہدہ ش مشغول ہیں، ان پراعمال پیش کے جاتے ہیں، نیک اعمال دیکے کروہ اللہ کی حمر کرتے ہیں اور اللہ اللہ حمر کرتے ہیں اور الل اللہ اور خاص بندگان خدان کی زیادت سے مستقیدہ وتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں اور خاص بندگان خدان کی زیادت سے مستقیدہ وتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں

اوروہ اپی قبروں سے باہر بھی آئے ہیں اور زھن اور آسان میں جہاں چاہیں تشریف
لے جاتے ہیں، ایک وقت میں کی جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں، اس وقت ان کی
روح کی صورتوں میں متمل ہوتی ہے یا ایک وقت میں کی جگہان کے اجسام مثالیہ نظر
آتے ہیں، نی سائی بھی کے جو حاضرونا ظرکہا جاتا ہے اس کا بھی مغہوم ہے، حاضرونا ظرکا
میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔
میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔

#### حاضروناظري مارى مرادبيب

علامہ جلال الدین سیوطی ،علامہ سید آلوی ،علامہ ابن جریجی کی ،علامہ میدالوہاب شعرانی ، طاعلی قاری ،شخ عبدالحق محدث دہلوی ،حاتی ایداداللہ مہاجر کی ، مولوی اشرف علی تعالوی اورمولوی شہراحہ علی فی کی صریح حبارات سے بدواضح ہوگیا کہ درسول اللہ میڈ الجی آبی قبرمبارک میں زندہ ہیں اورکا نتا ت عالم کا طاحظہ اوراعمال امت کا مشاہرہ فرمارے ہیں اوراحوال برزخ میں مشعول ہیں اور جب جا ہیں جہال جاست کا مشاہرہ فرمارے ہیں اوراحوال برزخ میں مشعود جگر بھی تشریف لے جاسے جا ہیں جہال جا ایرانش میں متعدد جگر بھی تشریف لے جاتے ہیں جی کہ ایک وقت میں متعدد جگر بھی تشریف لے جائے ہیں اور دسول اللہ میڈ ایک کے حاضرونا ظر ہونے سے جاری بھی مرادے۔

ایک موال یہ می کیا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ مظالی ایک وقت میں متعدد جکہ موجود ہیں تو اگر ہر جگہ آ پ بعید موجود ہیں تو بہتلو بڑی ہواوروہ محال ہا اوراگر دومری جگہ برآ پ کی مثال ہے توشل شی فیرشی ہوتی ہے ،سواس جگہ آ پ نہ ہوئے بکہ آ پ کا فیر ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ اجساد مثالیہ میں اشارہ حبیہ کے لافاظ سے بہر

حال تغایر ہے، اس کئے بیکٹر جزی نہیں ہے اور چونکدان تمام اجساد مثالیہ میں روح واحد متعرف ہے اس کئے بیاجسام آپ کا غیر بیس ہیں۔

### روضة اقدس سياذان كي آواز آنا

امام داری حفرت سعید بن عبدالعزیز سے دوایت کرتے ہیں: حرو کے زمانے میں تمن دن تک مجد نبوی میں اذان اور تکبیر نبیں کی گئی، حفرت سعید بن میتب مجد میں بی رہے انہیں نبی اکرم مطابق کے روضتہ انور سے اذان کی آ وازس کربی نماز کے دفت کا پنہ چالا تھا۔

(سنن الدادمي مطبوعه دارالمحاسن قاهره ٢٣٧١)

ابن تيميد كمتي بين:

ایک جماعت نے ہی اکرم میں گیا ہے اور میراولیا می قبروں سے سلام کا جواب سنا
اور سعید بن میں ہرو کی راتوں میں قبر سے افران سنا کرتے تھے بیاوراس میم
کے دوسر سے واقعات بیسب حق ہیں ، جماری ان میں بحث میں ہے اور معالمہ
اس سے کہیں بڑا اور برتر ہے۔

(التطباء الصراط المستقيم مكتبه سلقيه الأهود ص: اسم)

علامہ طافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: یہ احادیث نبی مطابق کی حیات پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ تعالی نے شہداء پر دلالت کرتی ہیں اور ہاتی انبیاء کی مالیام کی حیات پر بھی ، اور اللہ تعالی نے شہداء کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے:

ولا تحسين الذين تتنوا في سبيل الله امواتا ط بل احياء عند ربهم يرزتون-(ل عدان:١١١) ترجمہ: اور جونواللہ کی راہ بھی شہید کیے گئے ہیں ان کومردہ کمان مت کرو بلکہ وہ
زعرہ ہیں، ان کوان کے دب کے پاس سے دوزی دی جاتی ہے۔
اور جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء کی ہم السلام جوان سے بہت افضل اور اجل ہیں وہ
بطریق اولی زندہ ہیں اور بہت کم کوئی نی ایسا ہوگا جس میں وصف شہادت نہ ہو، لہذا
شہداء کی حیات کے عوم میں وہ بھی وافل ہیں۔

### اللدنية بكونى اورشهيد بناياب

حضرت ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے بیں کدا گر جس نوبار بیتم کھا وں کہ نی مطابع ہے گئی گئی ہے گئی گئی گئی ہے مطابع کی گیا گئی کیا گیا تو میرے نزدیک اس سے بہتر میہ کہ جس ایک بار بیتم کھا وں کہ آپ کو آئی میں کیا گیا اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نی بنایا ہے اور شہید بنایا ہے۔

(مستد ابويطني دكم العديث :٤٠٠٥،ميميع الزوالد ٥٨/٥٠اليستندك ٩٨/٥)

## یا محدا پ کے دسیا ہے دب کی طرف متوجہ بوتا ہوں

عن ابى امامة بن سهل بن حنيف عن عبه عثبان بن حنيف ان رجلا كان يختلف الى عثبان بن عنان فى حاجة له فكان عثبان لا يلتقت اليه ولا ينظر فى حاجته قلقى ابن حنيف فشكى ذلك اليه ققال له عثبان بن حنيف :الت الميطباة فتوضأ ثم الت المسجد فحمل فيه ركعتين ،ثم قل : اللهم الى اسألك واتوجه اليك ينبينا محمد نبى الرحمة يا محبد الى اتوجه يك الى دبى

فيقتضى لى حاجتى وتذكر حاجتك ورح حتى اروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم الله ياب عثمان بن عفان فاجلسه فجاء البواب حتى اخذ بيدة فادخله على عثمان بن عفان فاجلسه معه على الطنفسة فقال حاجتك ؟ فذكر حاجته وقضاها له ثم قال له: ماذكرت حاجتك حتى كان الساعة وقال: ما كانت لك من حاجة فلذكرها ،ثم ان الرجل خرج من عندة فلقى عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتى ولا يلتفت الى حتى كلمته في فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته ولكنى شهدت رسول الله في واتاه ضرير فشكى اليه نما بي حسرة فقال له النبى في فقال النبى في الته الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ، ثم ادع بهنة الدعوات قال ابن حنيف: فوالله ما تفريد وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط درواة الطهراني والهيهتى وقال المنذي والعديث صححه)

(المعجم الكبير لطيراتي ١٨٥٠/المعجم الصقير ١٨٢/١)

ترجمہ: صرت ابوا مام بن بهل بن منیف رضی اللہ عندا ہے چاصرت عمان بن عفان منیف رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص صرت عمان بن عفان رضی اللہ عند کے پاس کسی ضرورت ہے آتار ہالیکن صفرت عمان رضی اللہ منہ اس کی طرف متوجہ ندہ و تے تنے اور اس کی حاجت پر فور ندفر ماتے ہے ۔ وہ شخص اس کی طرف متوجہ ندہ و تے تنے اور اس کی حاجت پر فور ندفر ماتے ہے ۔ وہ شخص (عمان) بن حقیف رضی اللہ عند سے ملا اور اُن سے اپنے مسئلہ کی بابت شکایت کی ۔ عمان بن حقیف رضی اللہ عند نے اس سے کہا: او ثالا و اور وضو کرو ، اس کے بعد مسجد ہیں آکر دور کھت تماز پر حو، پھر (بید وعا) پر حو: اے اللہ ایس آپ سے ب

سوال كرنا مول اورات ك طرف اسيخ ني محمد من المينية في رحمت كروسيل ي متوجہ ہوتا ہول ، یامحہ! میں آپ کے وسیلے سے اسینے رب کی طرف متوجہ موتا مول کہ وہ میری بیر حاجت بوری فرمادے ۔اور پھرائی حاجت کو باو كرو\_(اوربيدعا برو كرحفرت عثان بن عفان رضى الله عندك ياس جاد) يهال تك كريس بحى تمار يساته آجادل بيل وه آدى كيا اوراس في وبى كياجوأ يك كها كميا تقار يجروه حضرت عثان بن عفان رضى الله عند كدرواز ي برآیا تودربان نے اس کا ہاتھ تھا اور صرت عثان بن عفان رمنی الله عنه کے یاس لے کمیا ۔ معترت عثان رضی اللہ عنہ نے اسے اسے یاس چٹائی پر بٹھایا اور ہو جما: تیری کیا حاجت ہے؟ تواس نے اپی حاجت بیان کی اور انہوں نے ات بورا کردیا۔ چرانہوں نے اُس سے کھا: تونے اپن اس ماجت کے بارے من آج تك بتايا كول بين؟ آئنده تهاري جوجي ضرورت موجمے بيان كرو \_ محروه آدى آب رضى الله عندك پاس سے چلاكيا اور معرب عثان بن عنيف ے ملاادران سے کہا: اللہ تعالی آپ کوجزائے خیر مطافر مائے ، اگر آپ میرے مئلد کے بارے بی معرت عمان سے بات ندکرتے تو وہ میری حاجت پر غوركرت ندميري لمرف متوجه وت حضرت عثان بن منيف رضى الدعندف كها: كلماش في أن مع تهاد عدياد عدش بات بيس كى - بلكرش في الله تعالى كرسول من المنظم كود علما كراك تابيعا آدى آيا اور آب من المنظم سائى ينائي من موجان كالمكود كيا، تواب ماني في السيال سي فرمايا: تومبركر،اس نے عرض کیا: مارسول اللہ! عمرا کوئی خادم بیس اور جھے بہت تکلیف ہوتی ہے توآب ما المنظيم في قرمايا: لوناك رآ و اوروضوكرو (اوراس يجي عمل تلقين

فرمایا) حضرت این حذیف رضی الله عند نے کہا: خدا کی تم ایم اوک نہ تو ایمی مجلس
سے دور ہوئے اور نہ بی جمارے درمیان کمی کفتگو ہوئی جتی کہ وہ آ دی ہمارے
پاس (اس حالت میں) آیا کہ کویا اُسے بھی اعماری تعالیٰ تعالیٰ میں۔
اس حدیث کوامام طبر انی اور بہتی نے روایت کیا ہے۔امام منذری نے فرمایا بیہ
حدیث ہے۔

سركاردوعالم ما الميالية كاوادى ازرق بين موى عليه السلام كود مجمنا امام سلم روايت كرية بين:

حضرت ابن عماس رضی الله حنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلط الله کا گر دوادی
ازرق ہیں ہوا، آپ نے فرمایا: یکون کی وادی ہے؟ سحابہ نے عرض کیا: بیدوادی
ازرق ہی ہوا، آپ نے فرمایا: گویا کہ ہیں (صفرت) موی (علیدالسلام) کود کھ
رہا ہوں، وہ آ واز بلند تبدیہ پڑھتے ہوئ اس وادی ہے اُتر رہے ہیں، پھر آپ
وادی ہر کھی سے گزرے، آپ نے فرمایا: یکون کی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا
بیدوادی ہر کھی ہے، آپ نے فرمایا: گویا کہ ہیں (صفرت) ہوئی بن می کی طرف
د کھے رہا ہوں، وہ ایک مرخ رنگ کی فربداؤٹنی پرسوار ہیں، جس کی مہار کھود کی
جمال کی ہے، انہوں نے اونی جہ پہنا ہوا ہے اوروہ "اللهم لبدك" کہتے ہوئے
اس وادی ہے گزرے ہیں۔

(صحيح مسلم ١٠/١٩مطبوعه تور محمد اصح المطابع كراچي)

انبیاه بمنزله تبداه بلکهان سے بھی افضل ہیں ملامہ دوی اس مدیث کی شرح میں کھتے ہیں: اگریداعتراض کیا جائے کدانبیاء کیم السلام نے اور تلبیہ کس طرح کرتے ہیں ،
حالانکہ دفات پانچے ہیں تواس کا جواب بیہ کدانبیاء کیم السلام بدمزلہ شہداء
ہیں بلکدان سے افضل ہیں اور شہداء اپ رب کے نزد یک زندہ ہیں ،اس کے
ان کا نج کرنا اور نماز پڑھنا بعید نہیں ہے جیسا کہ دومری حدیث میں بیان کیا گیا

-4

(صحيح مسلم ١٣/١ مطيوعه تور محمد اصح المطابح كراچي)

#### انبیاءزندہ ہیں اس کئے جم کرتے ہیں

دیوبند کھتے گرے معروف عالم شیراج عثانی لکھتے ہیں:
انبیاء میہ السلام زعرہ ہیں اس لئے ان کوج کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے
(افی قولہ) اس مدیث کی توجیہ بیہ ہے کہ آپ نے ان کی روح کودیکھا تھا، آپ

کے لئے ان کی روحوں کواس طرح متمثل کردیا گیا جس طرح شب معراج انبیاء
علیم السلام کی روحوں کو متمثل کردیا گیا تھا اوران کے اجمام قبروں میں سے
علامہ این منبر وغیرہ نے کہا: اللہ تعالی نبی کی روح کے لئے ایک جسم مثالی
علامہ این منبر وغیرہ نے کہا: اللہ تعالی نبی کی روح کے لئے ایک جسم مثالی
علامہ این منبر وغیرہ مے کہا: اللہ تعالی نبی کی روح کے لئے ایک جسم مثالی
علامہ این منبر وغیرہ ہے کہا: اللہ تعالی نبی کی روح کے لئے ایک جسم مثالی
مارح بیداری ہیں
دکھائی دیتے ہیں۔

(فتح الملهم مطبوعه مكتبة الحجاز كراجي ١٠٣٠)

#### میں نے سب نبیوں کی امامت کی

حضرت الوہرمیہ وضی اللہ عنہ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظین کے فرایا: میں نے اسپے آپ کو انبیا ولیم السلام کی ایک جماعت میں پایا، میں نے دیکھا کہ حضرت موئی علیہ السلام تمازی ورہے ہیں اور ان کے بال تنبیلہ شنوء و کے اوکوں کی طرح مختریا لے تھے، اور اس وقت حضرت میں بن مریم علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، عروہ بن مسعود تقی ان سے بہت مشابہ بین اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور تہارے نی ان کے ساتھ سب سے ذیا دہ مشابہ بیں، چرنماز کا وقت آیا اور میں نے ان سب نیوں کی امامت کی۔

(صحيح مبلم ١/١ (مطيوعه تور محمد اصح المطايع كراچي)

#### علامه تووي لكعت بين:

اگریاعتراض کیاجائے کہ آپ نے معرت موی علیالسلام کو بیت المقدی بوئے کیے دیکھا تھا؟ حالاتکہ آپ نے تمام انبیا علیم السلام کو بیت المقدی بیل بیل نماز پڑھائی اور آپ نے الن کو آسانوں بیل بھی اپ اپ مراحب بیل دیکھا اوران کوسلام کیا اور انبول نے آپ کوخش آ کہ ید کہا ، اس کا جواب بیہ کہ بوسکہ ہے کہ آپ نے معزت موی علیالسلام کو قبر بیل بیت المقدی جائے ہوئے آسانوں پر چڑھے ہوں اور یہ بھی ہوسکہ ہے کہ آپ نے انبیاء بیم ہوسکہ آسان پر پہنے می بوسکہ ہوئے آسان پر پہنے می بوسکہ ہوئے آسانوں پر چڑھا ہوا ور یہ بھی ہوسکہ ہوائی ہوا ور یہ بھی ہوسکہ ہوائی ہوا اور یہ بھی ہوسکہ کہ آپ نے انبیاء بیم ہوسکہ السلام کو پہلے نماز پڑھائی ہوا ور یہ بھی ہوسکہ ہوا ور یہ بھی ہوسکہ ہوا در یہ بھی ہوسکہ کے اسلام کو پہلے نماز پڑھائی ہوا ور یہ بھی ہوسکہ ماسلام کو نماز پڑھائی ہو اور معرزت النتہ کی سے والیوں کے بعد آپ نے انبیاء بیم السلام کونماز پڑھائی ہو اور معرزت موئی علیالسلام کود یکھا ہو۔

(شرح صحیح مسلم ۱/۹۹مطبوعه تور محمد اصح المطابع کر اچی)

معانی کی روضہ رسول پرحاضری اور امت کی سیرائی کے لئے التجا عن ملك الدار قال :اصاب الناس قحط فی زمن عمر فعاور جل الی قہر النبی علی فقال: یئرسول الله ! استسق لامتك قانهم قد هلكوا فاتى الرجل فى المنام فقال له: اثت عمر فاقرء السلام واخبره انكم مسسقيون وقل له :عليك الكيس عليك الكيس فاتى عمر ، فاخبره فبكى عمر ثم قال يارب لا ألو الأ ما عجزت عنه

رواه ابن ابي شبية والبيهقي في الدلائل -وقال ابن كثير استاده صحيح ،وقال

العسقلاني : رواء ابن ابي شبية باستاد صحيح -

ترجمہ: حضرت مالک داررضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ حصرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ کے زمانہ ہیں لوگ قط سالی ہیں جاتا ہو گئے توایک صحابی حضور نبی
اکرم سطی تی تی قراطیم پر حاضر ہوئے اورعوض کیا: یارسول اللہ! آپ (اللہ تعالیٰ
سے) اپنی اُمت کی سیرائی کی وعافر ما تیں کیوں کہ وہ (قط سالی کے باعث) تباہ
ہوگی ہے تو خواب ہیں حضور نبی اکرم سطی تی تی اس صحابی کے پاس تشریف لائے
ہوگی ہے تو خواب ہیں حضور نبی اکرم سطی تی بی اس صحابی کے پاس تشریف لائے
اور فرمایا: عمر کے پاس جا کا سے میراسلام کہواورا سے بتا تو کہتم سیراب کیے جا کو
گے اور عمر سے (ریمی) کہدو کہ (وشن تباری جان لینے کے در پے ہیں ان
سے اور فرمایا نہیں خبر دی تو حضرت عمر روپڑے اور کہا: اے اللہ! ہیں کو تا بی تیں کرتا تک تو حضرت عمر روپڑے اور کہا: اے اللہ! ہیں کو تا تی تیں کرتا تک تیں نہ دے۔

کرکوئی کام میر بے بس میں نہ دے۔

اس مدیث کوام ماین افی شیبد نے اور بیلی نے دلائل الدو ویس روایت کیا ہے۔
امام این کثیر نے فرمایا: اس کی استادی ہے۔ امام عسقلانی اور مام این افی شیبہ می
اسے اسنادی کے سماتھ وروایت کیا ہے۔

| M M Martin Martin M M Martin Martin M M | <b>አ</b> አሉ | *** | ተጥተ |
|-----------------------------------------|-------------|-----|-----|
|-----------------------------------------|-------------|-----|-----|

#### بابسوم

## حيات الني الله المالية اورعقيدة اصحاب رسول

حضور سرور دوعالم ملان المينية برجب وفات شريفه دارد جو كي توحضرت ابو بكر مهريق منى الله عنه مقام سخ من منتف حضرت عمر فاروق رمنى الله عنه في إيا:

ما مات رسول الله على ـ

رسول الله ما الله ما المالية برجوكيفيت واردب، ووموت بركزبيل

بعد ميل حضرت عمر منى الله عنه خود فرماتے يتھے:

والله ما كان يقع تى نئسى الا دالت

رجمه: خدا کاتم امیرے میرکایی فیمله تعار

حضرت ابو برصد ابن رضی الله عند تشریف لائے تو آپ نے حضور انور ملی ایکے اور میں اللہ عند تشریف لائے تو آپ نے حضور انور میں اللہ عند تشریف لائے تو آپ میں اور بے افتار کے چہرہ مبارک سے چا در اٹھائی آپ میں ایک بیشائی پر بوسہ دیا اور بے افتار رو پڑے اور حضور کو مخاطب کر کے کہا:

بابى انت وامى طبت حيا وميتا والذى نفسى بين لا يذيقك الله الموتتين ابدا-

(بخاري اردا ا)

ترجمہ: میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ حیات اورموت دونوں کیفیتوں میں کیے یا گیڑہ ہیں۔اُس ذات کی تم اجس کے قبعہ قدرت میں میری جان ہا اللہ تعالی آپ کودومونوں کا ذاکتہ می نہ چکما ہے گا۔ اما الموتة التی کتب الله علیك فقل متھا ۔(معدی ۱۹۲۱)

ترجہ:جوموت اللہ تعالی نے آپ کے لئے کھی تھی وہ آپ پرواروہ و بھی۔
ابن ابی شیبہ کی روایت سے پیتہ چلنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
آتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میہ بات من کی تھی کہ رسول اللہ سالی آئے ہے جہ صورت والی بیش آتی ہے وہ موت نہیں ہے۔

فكشف عن وجهه قم اكب عليه تقبله ويكى قم قال بابى انت وامى والله لا يجمع الله عليك موتتين اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها-

(صحيح اليخاري كتاب البفازي ٢٠٠٠)

اس آپ رسی اللہ عنہ نے حضور ملی اللہ عنہ کے جہرہ سے گیڑا اٹھایا گھرآپ نی اکرم ملی اللہ عنہ پڑے بورہ یا اورروپڑے۔اس کے بعد آپ نے عرض اکرم ملی ایک بیا آپ برقربان ہوں خدا کی تم اللہ تعالی آپ پردوموشل کیا: میرے ماں یاب آپ پردوموشل کی اللہ تعالی آپ پردوموشل کی جمع نہ کرے گا۔جوموت کہ آپ کے لئے کعمی مجمع نہ کرے گا۔جوموت کہ آپ کے لئے کعمی مجمع نہ کرے گا۔جوموت کہ آپ کے لئے کعمی مجمع نہ کرے گا۔ اس کا کو چکھ

یہاں بین امور پی نظرر بیں ،اولا کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ سلی اللہ کیا کوئی اللہ میں اللہ کیا کوئی اللہ موت کھی تھی کہ اس کا اس خصوصیت سے تذکرہ کیا جارہا ہے؟ جانیا "میرے ماں باپ آپ پر قربان "حربوں کے محاورات میں یہ جملہ کیا اموات محصہ کے لئے بھی آتا ہے یا اس کے لئے جو من وجہ حیات لازم ہے؟ حالیا یہاں جمع موقعین میں دومولوں سے کیا مراد ہے؟ ہم یہاں صرف تیسرے محث کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

### موتنين كامفهوم

لایدهم الله علیك موتنین (الدتعالی آپ ملی الله بردوموتی جمع نه کرے کا)۔ال کی شرح میں مختلف با تیں بیان کی جاتی ہیں۔ پس فکر ونظر سے ان کا جائزہ لینا جا ہے۔

بعض لوگ یہ بھتے ہیں کہ بیار شادِ صدیقی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تر دید کے لئے تھا ، کیونکہ اگر آپ سلی آئے ہی اس صورت و پیش افرادہ کوموت نہ کہا جائے تقا ، کیونکہ اگر آپ برموت پھر بھی آئے گی اوراس طرح کو یا کہ آپ پرموت پھر بھی آئے گی اوراس طرح کو یا کہ آپ پردومو تیس وارد ہو کی ، اس کی نفی کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پردومو تیس وارد ہو کی ، اس کی نفی کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ سلی اللہ عنہ نے اللہ عنہ نے آپ سلی اللہ عنہ نے آپ سلی اللہ عنہ نے آپ سلی اللہ عنہ نے اللہ عنہ نے

 لا یہ جمع الله علیك موتتین - توبیای ذبن پر پھاڑ ڈالسكا ہے، جو پہلے ورودموت كا قائل ہو اور صورت بیش اُفادہ كوموت یقین كرر ہا ہو۔اور ظاہر ہے كہ حضرت عرفاروق رضى الله عنداس بہلى ہى وفات كے قائل نہ تھے۔ پس ان كے خیال كے مطابق پحر بھى موت واقع ہونے سے دوموتوں كا اجتماع ہر گز لازم نہيں آتا كہ حضرت مدیق اكبروضى الله عنداس كى تر دیدفر مارہے ہیں۔ جب حضرت عمرضى الله عند بہلى موت ہى كے قائل نہيں تو ان كى تر دید كے لئے یہ جملہ فدكورہ كيے كار فرما موسكا ہے۔ اس جملہ فدكورہ كيے كار فرما موسكا ہے۔ اس جملہ كله بلیغه كا مطلب یقیناً وہى ہے،

# انبیاءکرام میم السلام کے سواسب کوتبریس دوبارہ میں دوبارہ موت تی ہے

ي الاسلام معرت علامه ينى رحمة الله عليه فرمات بين:

اراد بسائموتتين الموت في النائيا والموت في القبر وهما الموتتان المعروفتان المشهورتان فلذالك ذكرها بالتعريف وهما موتتان الواقعتان لكل احد غير الانبياء عليهم السلام فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء واما سائر الخلق فانهم يموتون في القبور ثم يحيون يوم انعيمه وسسب المن السنة والحماعة ان في القبر حيوة وموتا فلا بد من ذوق الموتتين لكل احد غير الانبياء -

(عینی شرح بخاری ۱۰۰/۷)

ترجمه:دومولول معرادا يكاس دنيا كيموت اوردومرى قبركي موت عهاوريد

دونول موتنی تعلیمات اسلام مین معروف بین اورای لئے آئین معرف ذکر کیا گیا
ہے، یددونول موتنی انبیاء کیم السلام کے سوایاتی برایک انسان کو پیش آتی ہیں۔
انبیاء کیم السلام کو اپنی تجور میں دومری موت نہیں آتی ، بلکدوہ وہاں زعرہ رجح
بین ،ان کے علاوہ باتی عام لوگوں پر (سوال وجواب کے بعد) پھر قبر میں ورود
موت ہوتا ہے۔ اس کے بعد انبیں زعری قیامت کو اتی ہے، اہل الدہ والجماعة
کا الدہ ب سی ہے کہ ماسوائے انبیاء کیم السلام کے باتی سب کے لئے قبر
میں موت وحیات دونول ہیں ہی برکسی نے دومونوں کا ذا اکتہ چکمتا ہے۔

## انبياءكرام كوقبريس موت نبيس أتى

خاتمة الحفاظ حافظ ابن مجرعسقلانی رحمة الله علیه منکرین حیات کاجواب ویت موئے ایک جواب کے بعدار شادفر ماتے ہیں:

واحسن من هذا البعواب ان يقال ان حياته في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا و الانبياء احياء في قبورهم ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين حيث قال لا يذيقك الله الموتتين الله المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل احد غير الانبياء - رفته الباري ب١٠/ص: ٢٢٠)

ترجمہ: احسن جواب بیہ ہے کہ آپ سٹی ایک جا ہے گئی قبر شریف میں ایک حیات وائمہ مامل ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد پھر بھی ورود موت نہ ہوگا اور انبیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبرول میں زعمہ ہوتے ہیں ، خالباً بھی وجہ ہے کہ ارشاد نبوت میں موقعین کوالف لام سے لایا گیا ہے کہ رونوں موقعی (ایک ای ونیا میں دوسری قبر میں) انبیاء کے سوایاتی ہرانسان پرواروہوئی ہیں۔

شیخ الاسلام علامه تورالحق محدث دبلوی شارح یخاری این شیخ محقق علیه الرحمة لکھتے ہیں:

لاین یقك الله الموتتین ابدا- یعی بعدازموت بحیات ابدی زنده خوای بود از آل که دی رفتی الله الموتتین ابدا- یعی بعدازموت بحیات ابدی زنده اند بخلاف سائر مسلمانال که در وقت سوال محرو بحیراندی می کنند آل بادا بازی میرانند، چنا نکه در تغییرا حستنا افتتین وامتنا افتتین گفتها ند-

(تیسیر القاری شرح صحیح پخاری ۱۵/۳)

مجرايك اورمة ام بررقم طرازين:

د قول عنار مقرر جهود جميس است كه انبياء ميم السلام بعداد اقسب موت زنده اند بحيات و فيوى - (تيسير القاري ۲۲۳)

ترجمہ: ارشاد بوت کے اللہ تعالی آپ اللہ بھی اور موقوں کا ذاکھ ہی نہ جھائے گا اس کا مطلب ہی ہے کہ دفات شریفہ وارد ہوجائے کے بعد پھر آپ بھیشہ کی زندگی یا کمیں سے دھرت ابو بحرض اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ انہیاء کرام پہم السلام عالم برزخ میں نہر معدوست جیں، باتی عام مسلمان محرد کھیر کے سوالات کے لئے اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے جیں، باتی عام مسلمان محرد کھیر کے سوالات کے لئے اپنی اپنی قبروں میں زندہ کے جاتے جیں اور پھران برقبر میں دویارہ ورویہ موتا ہے۔

دوسری موت عامۃ الناس کوسوالات کے جوابات کے ابات کے بوابات کے بوابات کے جوابات کے بوابات کے بواب

مرايك مقام براكعة بن:

"موت دوم آنست كدمائر الناس را درقبر بعد ازسوال مكر وكبرخوام بود واي

جواب موافق جمهورعلاء است كه قائل الا بحيات سائر انبياء درعالم برزخ وباير معنى ناطق است آثار واحاديث چنا نكه برمتنبعان پوشيده نيست واي تول نزد ماحن اقوال است."

(تيسير القاري كتاب المغازي ٢١٥/٢)

ترجمہ: دوسری موت وہ ہے جو عامۃ الناس کوقیر میں مکر کیر کے سوالات کے بعد مجردوبارہ آئے گی۔ یہ جواب جمہور علماء کے فیصلے کے مطابق ہے، وہ عالم برزخ میں تمام انبیاء کی حیات کے قائل ہیں۔ ای معنی کی تائید میں آثار وا حادیث وارد ہیں۔ ای معنی کی تائید میں آثار وا حادیث وارد ہیں۔ چنانچہ تنبع کرنے والے الل تحقیق پر میر فی نہیں اور ارشاد صدیق اکبر رمنی اللہ عندان تمام اقوال سے بہتر ہے جواس کی تشریح میں کیے گئے ہیں۔

يل:

"مراد آنست که نمی میرد بموت دیگر در قبر بهجو دیگرال که زنده گردانیده می شود برائی ساز میرانیده می شود برائی ساز میرانیده می شود دفایر آنست که موت دیگر نیست بروے وبعد از جریان سنت الهی براذا قت موت و زنده گردانیدن بعد از ال حیات باتی و متر خوابد بود و ممات برآ ل طاری نخوابد شد \_ پس ایس شن اشاره است بحیات آن معنرت -

(مدارج النبوت ۸۹۰/۲)

ترجمہ: حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مراداس سے بیٹی کہ دوسر بالوگوں کی طرح آپ مالی ایکی تیر منور میں دوسری موت یا لکل نہ چکمیں سے ، دوسر ب عام لوگوں کو قبر میں سوال وجواب کے لئے زعدہ کیا جاتا ہے اور پھران پر دوبارہ ورود موت ہوتا ہے۔ آپ سال الی الی الی دفعہ الذت وفات مجھے اور پھرزعرہ ہونے کے بعد آپ سال الی الی دفعہ لذت وفات مجھے اور پھرزعرہ ہونے کے بعد آپ سال الی الی دفعہ بیں ۔ آپ سال الی الی میں اللہ عند کا الی موت طام رنہ ہوں کے ۔اس ارشاد عالی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کا اشارہ مسئلہ حیات النبی سال الی الی کی طرف بی

ظامة كلام يدكم بي كراى كرام بين علامه بينى ، حافظ ابن جرعسقلانى ،علامه فورالحق اوردوسر باكا برعد ثين في موت ثانية سے قبر كى موت بى مراولى ب، دوسر با الاست عقلاً اور نقل صورت حال پرقطعاً چسپال نبيل ہوتے لا يجمع الله عليك موت بى كرموت بانى ، جس سے مراد قبر كى موت به الله عليك موت بى كرموت بانى ، جس سے مراد قبر كى موت به البياء پر برگز طارى نه ہوگى ۔وه موت كى لذت شناسى كے بعد جميشہ كے لئے زنده كرو يے جاتے بيں۔

حضرت صدیق اکبر رضی الله عند کی بصیرت اور فراست پر قربان! وفات النبی مطیری الله عند کی بصیرت اور فراست پر قربان! وفات النبی مطیری کا اعلان بعد میں فرمایا: پہلے حیات بعد الوفات پراشارہ فرمادیا، تا کہ وقوع موت کی صراحت سے کہیں حیات تانیہ کی فنی لازم نہ کرلی جائے ۔ مولانا احمد علی صاحب محدث سہار نیوری بھی مجے بخاری کے جاشیہ پرائل سنت کی طرف سے منکرین حیات قبریکا ای طرح جواب دیتے ہیں:

والاحسن أن يقال أن حياته في لا يتعقبها موت بل يستمر حيا والانبياء أحياء في قبورهم -

(حاشیه بخاری ۱۸۵۱۵)

ترجمہ: بہترین جواب یمی ہے کہ ایک دفعہ موت تھکھنے کے بعد حضور انور کی حیات الی ہے کہ ایک دفعہ موت تھکھنے کے بعد حضور انور کی حیات الی ہے کہ چراس پر بھی موت نہ آئے گی اور آپ ملے ایک ہے کہ چراس پر بھی موت نہ آئے گی اور آپ ملے ایک ہے کہ جراس پر بھی موت نہ آئے گی اور آپ ملے دوخہ میں فائز الحیات رہیں گے۔

غور فرمائے! حضرت مدلی اکبر رضی الله عند کی بھیرت اور فطرت نبوت کی مزاح شناس کہاں تک پرواذ کررہی ہے، کتنی بڑی بات آپ نے ایک جملے میں ارشاد فرمادی اور کس شان سے آپ کے لئے حیات بعد الوفات کا اثبات فرمایا۔ جامعیت شان اور بلاغت بیان نے جس طرح یہاں سمندر کوکوزے میں بھر دیا ہے، اس کی نظیر کلام عرب میں شایدہ کی کہیں ہے۔

ورود وفات کا پہلا اعلان بھی حضرت صدیق اکبررمنی اللہ عند نے بی کیاتھا احساس نزاکت پرقربان جائے کہ وفات کااس وفت تک اعلان ہیں فرمایا جب تک کہاس کے ساتھ ہی بعد الوفات کی حیات کا اثبات نہیں فرماویا۔

## انبیاءکرام پردوسری موت واردنه جونے پرامت کا اجماع ہے

پیش نظرر ہے کہ لا یہ ندیقت اللّٰه الموتتین ابدا کی شرح میں شیخ الاسلام حضرت علامہ بینی رحمۃ الله علیہ اور دوسر ہے اجلہ محدثین نے حیات فی القمر کے جس مسئلے کو بیان قرمایا ہے، اے صرف اپنی رائے یا اپنا نظریہ یاصرف اپنی بی توجیه قرار نہیں دیا بلکہ اے پورے اہل سنت کا قرمیہ قرار دیا ہے، جس کا انکار خروج عن اہل السنت ہے۔

ومـذهب اهـل السـنة والـجماعة ان في القبر حيَّوة وموتا فلا بد من ذوق الموتتين لكل احد، غير الانبياب

(عینی ۱٬۰۰/۷)

ترجہ: پورے اہل سنت کا فرجب ہی ہے کہ قبر میں زندگی اور موت دونوں ہیں۔ پی ہے کہ قبر میں زندگی اور موت دونوں ہیں۔ پی ہیں۔ پی ہر ایک کو دومونوں کا ڈاکٹہ تھے سے چارہ ہیں ، ہاں انبیاء کرام میں میں۔ پی ہرایک کو دومونوں کا ڈاکٹہ تھے سے چارہ ہیں ، ہاں انبیاء کرام میں السلام پربیدومری موت بھی شرآئے گی۔

مافظ این جرعسقلانی رحمة الله علیه نے بھی الی اعداز بیان کواختیار فرمایا ہے کہ "معدویة فی القبر" کے محکر مین الل سنت میں سے بیس اور آئیس جواب دینا الل سنت میں کے دمدی ہوتا ہے۔

قب تبسك به من انكر الحيوة في القبر واجيب عن اهل السنة .....ان حياته في القبر لا يعقبها موت بل يستمز حيا- (فتم الباري ٢٢/٤)

#### خطبه سيدنا صديق اكبروضي التدعنه

ر ماصد این اکبروشی الله عند کا خطبہ تواس کا بھی بھی مقصد ہے اورابائ الروح عن الجسد کے معنی میں مقصد ہے اورابائ الروح عن الجسد کے معنی میں معنی میں معنی میں معنی میں معنی میں معنی میں معنی ہے ہے اس میں موت کا بیان ہے ہم نے جس حیات کوروح کے بغیر ٹابت مانا ہے ،اس کی نفی کہاں کہاں وارد ہوئی ہے ۔ چرب کہ حیار ہے کہ

صدیق اکبررضی الله عند نے اپنے خطبہ میں بیمی ارشادفر مایا کہ: لن یہ جمع الله علیك موتتین (اس) قامل الله علیا آپ پردو موتیں جمع نہیں کرےگا۔) رضطلانی ۲۰۰۶)

وصيت سيدنا صديق اكبراور عقيدة ابلسنت كي وضاحت

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی وصیت جوانہوں نے اپنے وصال سے قبل فرمائی تھی اس بات کی روش دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضور ملی آئی آئی کوقبر انور میں زندہ مانتے ہیں ۔امام رازی رحمۃ الله علیہ تغییر کبیر جلد ۵ سفحہ ۲۸۵ پر فرماتے ہیں:

ابوبكرصدين رضى الله عند في وصيت فرمائى كه ميراجنازه حضور سالي اليجره مباركه كرسات ركودينا اكر دروازه كل جائد اور قبرانور سة واذات كه مباركه كر وانده عام موثين ك ابوبكر كواندر في آونتها موثين ك قبرستان مي فن كرد يناچنا نجي جره مباركه مي وفن كرنا ورنه عام موثين ك قبرستان مي فن كرد يناچنا نجي ايبانى بواجب جره مباركه كرسام صديق اكبر رضى الله عنه كا جنازه وركها كياتو دروازه كمل كيااور قبرانور سة واز آئى : ادعه والمحمد بن اكبرضى الله عنه حضور ساله اليلم كي حياة بعد الممات كاكن نه وت توان كى وميت كيامعنى ؟

حیات النبی اور عقیده سیدنافاروق اعظم رضی الله عنه حنه حیات الله عنه حضرت صدیق البرمنی الله عنه کاعقیده تو آپ کے سامنے واضح ہو چکا ،اب حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کا اعتقاد مجی ملاحظہ سیجے۔ پہلے اس اصولی مسئلے کو پیش نظر رکھیے:

يا ايها الذين امنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون-

(القرآن الكريم ٢١/٣٩)

اے ایمان والو! بلندنہ کرواٹی آ وازیں نی کی آ وازسے اور آپ سائی لیے ہے۔ سامنے اس قدر آ واز بلندنہ کیا کرو۔ جیسے کہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو ایسانہ ہو کہتم ارسے اعمال پر ہاوہ و جا کیں اور تہیں خبر بھی نہ ہو۔

یعی حضور سالی ایل کی میل میں یا آپ سالی ایل کے سامنے اس طرح آ واز نہ نکالو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے چیک کریا ترق کر بات کرتے ہو، آپ سالی ایک وسرے سے چیک کریا ترق کر بات کرتے ہو، آپ سالی ایک کے سامنے دئی آ واز سے بات کرنی جا ہیے ، مبادا بادنی ہوجائے اور تمام اعمال ضائع ہوجا کیں۔

ان الدين يغضون اصواتهم عندرسول الله اولنك الدين امتحن الله قلوبهم للتقوى -

(القرآن الكريم ٣٩/٣)

ترجمہ: جولوگ آپ ملی اللہ تعالی کے پاس بست آ دازے ہو لئے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے داور کے اور کے میں اور اللہ تعالی نے تلای کے لئے جن لیا ہے۔

اکا ہر اہل سنت اور جمہور مغسر بن کا اجماع ہے کہ ورود وفات کے بعد بی تھم قرآنی روضۃ اطہر کے پاس کا اللہ واحر ام لحوظ رکھنے کا متقاضی ہے۔ مسجد نبوی ک صدود میں شرحی ضرور یات کے علاوہ آواز ہمیشہ پست رہے۔ ویوبندی عالم مولوی شبیر احرعثانی کیسے ہیں:

"جوفض آپ کی قبرشریف کے پاس ماضر ہو، وہاں بھی ان آ داب کولوظ رکھے۔"

(فوائد القرآن ص: 179)

ويوبندى مولوى غليل احدسهار نيورى لكعت بين:

"آل حضرت سلی ایلیم حیات بیل، لهذا پست آواز سے سلام عرض کرنا جاہے۔ معجد نبوی کی حدود میں کتنی بی پست آواز سے سلام عرض کیا جائے، اس کو حضرت معلی ایکی خود سنتے ہیں۔"

(تذكرة الخليل:٢٠١)

ترجمان ديوبنديت مولوى رشيداحد كنكوى لكعترين:

"دبہت پکار کرنہ ہولے، بلکہ آ ہت خضوع اورادب سے بہزی عرض کرے اورجس کا سلام کہنا ہوعرض کرے۔ اورجس کا سلام کہنا ہوعرض کرے۔ یوسول الله من فلان بن فلان یتشفع بلک الی دبائد"

(زيدة البناسك اداره اشرقيه لأهور ص: ١١)

حضرت فاروق اعظم منى الشعنه اور تعظيم روضة رسول

عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت اليه فاذا عمر بن الغطاب فقال اذهب قاتني يهذين فجئته بهما فقال ممن ائتما او من اين ائتما قالا من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل الملد لا وجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله في -

(صحیح یخزی ۱/۱۲)

ترجمہ:سائب بن پزید کہتے ہیں، میں معرض کمڑا تھا کہ کی فض نے جھے تکری

ماری، کیاد یکتا ہوں کہ وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نے فر مایا: جا دَاور
ان دونوں مخصول کو میرے پاس لے آ دَ میں انہیں آپ کے پاس لے آیا۔
آپ نے اُن سے بوچھاتم کن لوگوں میں سے ہو یاتم کہا کے دہنے والے ہو؟
انہوں نے کہا ہم المل طائف میں سے ہیں۔ اس پر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے
فر مایا: اگرتم المل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تہمیں مزاد یتا۔ اس لئے کہتم مجد
رسول اللہ میں ایک مدینہ میں (جس کے ماضے آپ کا روضہ مورہ ہے) اپنی آ وازیں
بلند کردہے ہو۔
بلند کردہے ہو۔

آ وازبلند کرنے پرمجدرسول اللہ کی نبیت سے کیر کرناای لئے تھا کہ وہاں آپ
کا روضہ اطہر ہے ، جس طرح آپ سٹان کی اس دنیاوی زندگی جیں آپ
میل نظر کے پاس آ وازبلند کرنا جرم تھا، ای طرح آپ میل نی کی کے روضہ منورہ کے
باس آ وازبلند کرنا جا تزئیں ۔ اس لئے کہ آپ وہاں تشریف فرما ہیں اور جسد
عضری سے ذندہ ہیں مدود مجد کی آ واز کو بلاکی توسط کے فود سنتے ہیں۔

بیگان ندگیاجائے کہ اس کیرکا منشایہ اصل "ہے کہ مجدیں آ وازیں بلند کرنا جائز جیل، پرجس شان اور مقام کی بیمسجد ہوگی اس درج کابی تھم ہوگا کہ اس میں آ واز بلند کی جائے اور اس کی خلاف ورزی اس درجہ کا جرم قرار یائے گی۔

اولا .....اس لئے کہملف وخلف میں سے کی نے اس اصل کونشائے کیرئیس فر مایا۔
وسانیہ اس علائے شات اورائم سلف بھیشہ اس روایت کوان آ واب میں ذکر
سانیہ اس بوصنور سل کے ایک میں ما منری سے متعلق ہیں۔ کے سانقل
عن مالك الا مام وغیرہ من الا نعة الاعلام۔

الثانا المعورت من مسجد كى رسول الله مطابقية كم كل طرف نبت محف تشريف مسجد ك لئة موكا ، حالا نكد حفرت فاروق اعظم نكير بى ان الفاظ سے فرمار ہے ہیں ۔ پس اس میں تاویل فدكور یقینا و مرف عن الظاہر "درست نبیل ۔

دابعاً استانت بی کودلیل کے اندازی استان فرمایا ہے اگر میردلیل پیش نیس فرمائی بلکہ اس اضافت بی کودلیل کے اندازی بیان فرمایا ہے اگر محض احترام میجہ بی تقعود ہوتا تو اس پر دلیل بھی بیان فرمادی ہوتی اس لئے کہ بیہ مسئلہ اس طح پر بھی نظری بی تھا، بال احترام وربار رسالت نص قرآن اورواضح تعامل کے پیش نظر ضرور بیدورجہ افتیار کر چکا تھا کہ اسے دلیل بیل الائے بغیر بی مشائے کیر کے طور پر بیان کیا جاسکے۔ افتیار کر چکا تھا کہ اسے دلیل بیل الائے بغیر بی مشائے کیر کے طور پر بیان کیا جاسکے۔ خامساً استان کی احترام میر کونظر انداز کرنا قابل اخراج عن المسجد تو ہوسکتا ہے۔ افسال شدی الله بن مسعود کہا دواہ الدادمی فی سننه ) کین اسے قابل سزا رفع میں انداز کرنا اسلامی تاریخ کے ہر دور بی ضرور قابل سزار ہا ہے اور یہاں ایجاع (سزا انداز کرنا اسلامی تاریخ کے ہر دور بی ضرور قابل سزار ہا ہے اور یہاں ایجاع (سزا انداز کرنا اسلامی تاریخ کے ہر دور بی ضرور قابل سزار ہا ہے اور یہاں ایجاع (سزا دیے ) کاذ کر ہے۔ اخراج کانیس۔ واللہ اعلم بالصواب

اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اعتقاد میں رسول کا نئات سائی ایل آبی قبر مبارک میں زندہ ندہوتے اور قریب کی آ وازوں کوخود نہ کن رہے ہوتے ، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضورا کرم سائی آبی ہے پاس وئی آ واز سے بات کرنے کے قاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضورا کرم سائی آبی ہے پاس وئی آ واز سے بات کرنے کے قرآ نی تھم کواس انداز میں بھی نہ بیان فرماتے ۔ حدود معجد تک بلند آ واز لکا لئے کوقابل سزاقر اردینا اس حقیقت کا پیدویتا ہے کہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ رسول

#### تائيمزيد

فقد روى عن ابى بكر الصديق قال لا يتبقى رقع الصوت على نبى حيا ولا ميتا وروى عن عائشة انها كانت تسمع صوت الوتد يوتد والمسمار يضرب في بعض الدور المطنبة بمسجد رسول الله على فترسل المهم لا توذوا رسول الله على قالوا وما عمل على بن ابى طالب مصراعى دارة الا بالمناصع توقيا لذالك هكذا رواة الحسيني في اخبار المدينة وهذا مما يدل على انهم كانوا يرون انه حى -

(شفاء السقام ص:۳۵)

رجہ: حضرت الإبكر صدیق رضی اللہ عند نے فرمایا که رسول الله مالی اللہ عنہا جب بھی اُن کھروں میں جو مجر نبوی مالی اللہ عنہا جب بھی اُن کھروں میں جو مجر نبوی مالی اللہ عنہا جب بھی اُن کھروں میں جو مجر نبوی مالی اللہ سے متصل ہے بھی کی گئے یا کیل لگانے کی آ واز منی تھیں ، تو یہ کم بھیجی تھیں کہ حضور مالی اللہ اور خبروارا) حضور مالی بھی کو (اس آ واز سے ) اؤ یت نہ وواور حضرت علی رضی اللہ عنہ لے اس سے نہ کے لئے اسے کھر کے واڑ ہا برجا کر بنوائے ہے (اس کہ کمان کو حضور منالی کی کا شور حضور منالی کی کے این تمام تمام روایات سے بدہ جاتا ہے کہ وو آ پ مالی کو ایس کی دون میں نہ دولی ہیں نہ دولیات سے بدہ جاتا ہے کہ وو آ پ مالی کو ایس کی دون میں نہ دولی ہیں نہ دولیات سے بدہ جاتا ہے کہ وو آ پ مالی کو ایس کی دون میں نہ دولی ہیں نہ دولی ہے کہ وو آ پ مالی کو ایس کی دون میں نہ دولی ہیں نہ دولی ہیں کر تے ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عند جب کمی مہم سے فارغ ہوکر واپس مدینہ آتے تو سب سے پہلاکام، جو آپ کرتے ، وہ آپ ملی ایک کے حضور میں سلام عرض کرنا ہوتا فظاورای کی آپ رضی الله عند دوسرول کو تلقین فر ماتے ہے۔
منااورای کی آپ رضی الله عند دوسرول کو تلقین فر ماتے ہے۔
"اول کارے کہ عمر رضی الله عند ابتداء کر وسلام پینیم رپود ، ملی ایک کی ا

(جذب القلوب ص: ٢٠٠)

### حيات الني اور عقيدة سيدناعمان غي رضي الله عنه

امیر الرومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رمنی الله عنه کے کھر کا جب باغیوں نے عاصرہ کرلیا تو بعض صحابہ رمنی الله عنهم نے عرض کی کہ بہتر ہے کہ آپ شام چلے جا کیں وہاں کی افواج مضبوط ہیں۔ اس پر حضرت عثمان رمنی الله عنه نے ارشاد فر مایا:

'' روا عدارم کہ از دارالجر ت خود مفارقت کنم ویاورت وسول خدا سال ایک ایک الله عنه کے گذارم۔'' (جذب التلوب ص: ۱۸۸)

ترجمہ: ش اے جائز نہیں بھتا کہ اینے دارالجر ت کوچھوڑ جاؤں اور (بیمجی مناسب نیں بھتا کہ) حضور کہ مسالیکی چھوڑ دوں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ حضورا کرم سٹھ ایک کواپ روضہ اطہر میں زندہ یقین کرتے ہے۔ اگر وہاں جسد اطبر محض بے حس و بے شعور ہوتا اور روح اس سے بالکل جدا ہوتی ، تو پھراس قرب کا آخر کیا فائدہ تھا؟ فلاہر ہے کہ ایسا قرب کی لذت کا سامان نہیں ہوسکتا ۔ چہ جائے کہ اس پر جان قربان کردی جائے ۔ حضرت عثمان غی رضی اللہ عنہ شام نہ محے اور مجاورت رسول سٹھ ایکٹی میں وہ لذت اٹھائی کہ اس پر جان قربان کردی۔

بناكردىم خوش رسے بخاك خون غلطيدن فلا رحت كند اين عاشقان باك طبنت را فدا رحمت كند اين عاشقان باك طبنت را حيات النبي اورعقيده سيدناعلى الرفضي رضى اللدعنه

حعرت على رمنى الله عنه فرمات بين:

من زار قير رسول الله على كان في جوار رسول الله على -

(جذب القلوب ١٨٠)

ترجمہ: چوحضور مطابقیم کے روضۂ اطهر کے پاس حاضر مووہ اس وقت حضور مطابقیم کے روضۂ اطهر کے پاس حاضر مووہ اس وقت حضور مطابقیم کی مسائیکی میں موتاہے۔

اکر حضورا اور سالی ایلی روح اقدس آپ سالی ایلی کے جدواطہر سے مفارق اور

الکل بے تعلق ہوتی اوسید تا حضرت علی رضی اللہ عنداس خصوصیت کے ساتھ قرب

روضہ مطہرہ کو صدا لیکی رسول میں اللہ عنہ الرفت رہے ۔ آپ سالی ایک اس ارشاد

سے بدوجاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح حضورا کرم

میں اللہ عنہ کی اللہ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح حضورا کرم

میں اللہ عنہ کو اینے روضہ اطہر میں زندہ یقین کرتے ہے۔

و ہو بند کے مرفیل مولوی اشرف علی تفاتوی کے بغول:

"مدیند منوره جانے والا بیند کے کہ ش خصفورا نور مطابق کی قبر کی زیارت کی بھی ہے۔ منور مطابق کی قبر کی زیارت کی بلکہ یوں کے کہ میں نے حضور مطابق کی زیارت کی میں کے کہ میں نے حضور مطابق کی زیارت کی میں کہ کہ دوں کہ حضور مطابق کی تاریخ کا دیدہ میں ۔ "

(وعظ التبلية لمبرح جمادي الأولى عص

علاءكرام في معرب على منى الله عند كاساعتقاد كى علمه الى عقيقت كوقر ارديا

اذ هو حي تي قبري يصلي فيه ـ

(زرقانی ۲۰۳۸۸)

"كرفضوراي روضة اطهر على زعره بيل اور تمازا واقرات بيل" وما عسل على بن ابى طالب مصر اعى دادة الا بالمناصع توقيا لذالك-

(شفاء السقام ص ١٤١)

ترجمہ: حضرت علی مرتفیٰ نے اپنے کمرے دروازے مدین میں ایک باہری جکہ میں بنوائے تاکہ کواڑ بنے کا کہیں شور پیدانہ موادر حضور مالی بائی کواڈ بیت نہ ہو۔ میں بنوائے تاکہ کواڑ بنے کا کہیں شور پیدانہ موادر حضور مالی بائی کواڈ بیت نہ ہو۔ نامور دیو بندی عالم رشیدا حرکنگوئی لکمتنا ہے:

"فقہا و نے بعد سلام کے وقت زیادت قبر مبارک کے شفاعت اور مغفرت کاعرض کرنا لکھا ہے۔ ہی بیجواز کے واسطے کافی ہے۔"

(فتاوی رشیدیه ۱۰۰/۱)

بانی و یوبندمولوی محمدقاسم نا نونوی نے بھی آیت شریفه میں "جاءوک" ( منابگار آپ سلام الله الله علی الله علی الله واستغفر لهم الله واستغفر لهم ول فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحمها۔

(القرآن الكريم ١٣/٣)

کیونکہ اس میں کی تخصیص ہوتو کیونکر ہو۔ آپ سائی ایکی کا وجود ہا وجود تربیت
تمام امت کیلئے کیماں رحمت ہے کہ پیچلے امتوں کا آپ کی خدمت میں آنا
اوراستغفار کرنا اور کرانا، جب بی متعور ہے کہ آپ سائی ایکی قیر میں زعم ہیں۔''
(آپ حدات میں: ۳۹)

مولوى اشرف على تفاتوى لكست بين:

"مواہب من بستد امام ابوالمصور صباغ ، ابوالتجار ، ابن عسا کر اور ابن الجوزی رحمة الله عليه محد بن حرب بلال سے روایت کیا ہے کہ من قبر مبارک کی زیارت کر کے مائے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خبر ارسل! الله تعالی نے آپ سال الله تعالی ہے گئی کتاب نازل فر مائی جس میں ارشاد فر مانا:

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاء وك قاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما- (القرآن الكريم ١٨٣٣) من آب سلم الله توابا رحيما- (القرآن الكريم ١٨٣٣) من آب سلم الله كياس المنه كنامول سے استغفار كرتا موا اورائي رب كے حضور من آب سلم الله الله كيا مرسلے سے شفاعت جا متا موا آ يا مول -

(نشر الطيب ص: ٩ ١٩)

فثبت ان حكم الاية باق بعد وفاته على-

(اعلاء الستن ١٠ ١ / ٣٠٩٠٣٠)

ترجمہ: ٹابت ہوچکا ہے کہ اس آیت کا تھم حضور میں ایک کی وفات شریفہ کے بعد مجی باتی ہے۔

مین این مقام پر ابت ہو چکی ہے کہاس آیت کا تھم حضور ملٹی ایک کی وفات کے بعد مجمی باتی ہے۔

اعرائی کی حکایت فرکورہ حافظ این کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تغییر (جلد المعنی اللہ علیہ اپنی تغییر (جلد المعنی الم معر) میں بیخ ابوالمنصور مباغ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے تقل فرماتے ہیں اور بھی واقعہ تغییر مدارک (جلد اصفحہ ۱۹ معلموعہ معر) میں مجمی موجود ہے۔ فيخ عبدالى محدث دبلوى رحمة الشعلية فرمات بن

"جنع ازبابِ ندابب اربحد كرتفنيف مناسكِ في كرده اند،اي حكايت را آورده واستسان تموده وبسيار ساز انمداعلام باسانيد كددار عدوليت آل كرده -"

(حذب القلوب: 40 ١)

ترجمہ: چاروں فربیوں کے علماہ نے ،جنہوں نے مناسک تج پرتقنیفات کی ہیں اس حکامت کو بیان کیا ہے، اس کی تحسین کی ہے اور بڑے بڑے ائمہ نے اسے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔

ممکن ہے جمہ بن حرب کی بھی روایت دراصل حضرت علی مرتفتی رضی اللہ عنہ سے

ہی منقول ہو، اختصار کے باعث جمہ بن حرب سے اوپر کی سند حذف ہوگئ ہواور '' جمہ

بن حرب'' پر اعتاد کے سبب اس کاذکر ضروری نہ سمجما گیا ہو۔ہم نے اس روایت

کو صرف تا سُیر مفہوم اور آ مت شریفہ کے بیان عموم کے لئے قال کیا ہے ، ستقال

استدلال مقعودِ نظر بیں۔

حيات الني اورعقيدة صديقة كائنات ام المؤمنين سيده عائمة العيديقة رضى الله عنها

علامه بكافل فرمات بين:

روى عن عائشة انهاكانت تسمع صوت الولى يولى والمسمار يوس عن عائشة انهاكانت تسمع صوت الولى يولى والمسمار يوس في بعض الدور المطنية بمسجد رسول الله على فترسل الدهم لا تودوا رسول الله على ردناء السنام ص: ١٤١)

رجہ: حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا جب مجی ان محرول سے جومجد نبوی سے
منصل تنے کی منظم کیا گیائے جانے کی آ واز سنی تعیں تو سے مجمعیجی تعیں کہ
(خبردار!) حضور ملی ایک کا اس واز سے )اؤیت ندو۔

وكذالك في شرح العلامة الزرقاني (جلد ٣٠٣/٨ مصر)
عن عائشة قالت كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله على واضع ليوبي واقول النما هو زوجي وابي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت الا وانا مشدودة على ثيابي حياء من عمر رواك

(كذا في المشكوة ص:١٥٢)

ترجہ: حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مس اپنے تجرے میں جس میں کہ رسول اللہ ملے اللہ عنے ، جاور کھلے دافل ہوجا یا کرتی تھی ، جسے ہی خیال ہوتا تھا کہ میرے فاوند اور میرے والدی تو یہاں ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ڈن ہوئے تو فعا کی تم ، میں وہاں پردے تی سے جایا کرتی تھی اور یہ عضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دیا کے باعث تھا۔

ویکھیے! حضرت عائشرضی اللہ عنہائے یوں نہیں کہا کہ میں اس جمرے میں واخل موتی تھی، جس میں کہ رسول اللہ ملے اللہ کیا ہم اپنے میت مدنون تھا، بلکہ یوں فرمارہی ہیں د جس میں کہ رسول اللہ ملے اللہ تھے۔

بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کی چڑکو قائم رکھتا ہے۔اس کا مقصور وجود ضائع نہیں فرماتا ، ہاں خمنی حالات بیں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ قبر کا مقصور وجود ذات مدفون کوعامۃ الناس سے پردے میں کرنا ہوتا ہے ، عامۃ الناس کوذات مدفون سے پردے میں لانا نہیں ہوتا۔ایہا آگر ہو، تو ضمناً ہوتا ہے۔ پس اگر ذات مدفون کو پردہ قبر میں سے ہاہر کا انکشاف ہور ہا ہواور باہروا لے اسے اعادة ندد کھے کیس تواس سے مقصود وجود ہی اوڑ مے والے سے مقصود وجود ہی اوڑ مے والے کو پردے میں لانا ہے ،اس لئے انکشافات کی حدودا گراس کے پارنہ ہو کیس تو کوئی تحدید کی بات نہیں نہ کو کہ دائیں ۔

ماشيم محكوة من ال مديرة عائشر من الله عنها يريول لكما ي:

اوضح دليل على حياة الميت وعلى انه ينبغى احترام القبور عند زيارة مهما امكن لاسيما الصالحون بأن يكون في غاية

الحياء والتأدّب يظاهره وبأطنه ـ

(ص:۵۴۱)

ترجمہ: بیرحدیث حیات میت پر بہت واضح دلیل ہے اوراس پر کہ قبور شریفہ
کا احرام جہاں تک ممکن ہوسکے کیا جائے ،خاص طور پر صالحین کی قبور کے
سامنے بہت اوب وحیا کمحوظ رہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس تعامل سے نہ صرف آپ کی حیات طیبہ اور آپ ملے نظرت صدیق اکبر اور آپ ملے نظرت صدیق اکبر من اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اور تاب ملے نظرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات اقدس اور ان کے حواس کے روش موٹ کی حیات اقدس اور ان کے حواس کے روش ہونے کا بھی شوت ماتا ہے۔

ولید بن عبدالملک کے زمانہ خلافت میں جبکہ معفرت عمر بن عبدالعزیز رمنی اللہ عندوالی مدینہ میں اللہ عندوالی مدینہ منے مالیک دفعہ آپ مالی اللہ عندوالی مدینہ منے مالیک دفعہ آپ مالی اللہ عندوالی مدینہ منازی کی وجہ سے سی محکمال می توایک قدم نظر آیا۔اوک بہت تھ برائے۔ یہاں تک کہ:

جناء سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعرّف الناس انها قدم جده عمر بن الخطاب.

(مختصر کارکره قرطبی ص:۳۰)

ترجمہ: معرمت عمروض اللہ عنہ کے بوتے سالم وضی اللہ عند آئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بیان کے دا داسیدنا معرمت عمروض اللہ عند کا قدم مبارک تعا۔

#### حيات الني اورعقيده سيدنا حضرت عبداللدبن عمر

حدثنا ابومعاویة عن عبید الله عن نافع عن ابن عبر انه کلیا اراد ان یخرج دخل المسجد فصلی ثم اتی قبر النبی علی ققال السلام علیث یا ابابکر ، السلام علیث یا ابابکر ، السلام علیث یا ابتانه ثم یا علیث یا ابتانه ثم یا علیث یا ابتانه شم یا علیث یا ابتانه شم یا حدل وجهه ، و کان اذا قدم من سفر یفعل ذلك قبل ان یدخل منزله .

(المصنف لاين ابي شبية ١٣٨/٢)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی الله عنهاجب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو مسجد نہوی میں آتے ، تماز پڑھتے اور پھر روضہ انور پر حاضر ہوتے اور السلام علیک بارسول الله ، السلام علیک بالبا بحر اور السلام علیک بالبا بحر الور تا ہوتے ، تواہی ہوتے ، تواہی کھر جانے سے پہلے بحر ای طرح سلام عرض کرتے۔

اخرجه عبدالرزاق ايضا يسند صحيح -

(وفاء الوفاء للسمهودي ۲/۰۱۳)

" عبدالرمن باسنادی می آرد کدابن عمر چون از سنر قد وم می آرداول بقیر شریف می رسیدومی گفت السلام علیک بارسول الله!

(جالب القلوب ص: ۲۰۰)

وراجع له المؤطأ للأمام محمد ص: ٢٩٦

عن نافع كان ابن عمر يسلم على القبر رايته في اليوم مأة مرة واكثر يجيئ الى القبر فيقول السلام عليك -

(منتهى المقال س:٣٠٠)

ترجمہ: حضرت نافع منی اللہ عند کہتے ہیں کہ صفرت این عمرانی اللہ عندکویش نے دیکھا وہ روضة اطہر پرسلام عرض کرتے تھے۔ یس نے ایک ایک دن یس انہیں سوسو و فعہ ، بلکداس سے بھی زائد بار قبرشریف پرآتے اور السلام علیک یارسول اللہ پڑھتے دیکھا۔

(زيرية المناسك ص: • ٩)

# انبیاءکرام کےعلاوہ بعض دوسرے مقربین کے اجسام بھی قبروں میں محفوظ ہیں

ا ..... جب حطرت امير معاويرضى الله عند في الميخ عبد حكومت على مدينه منوره عن الميث في نبر كه وافع القال عن قررگاه عن القال عن قبر ستان أحداً تا تعالاً بي وضى الله عند في حكم ديا كدان مدفو عن كويهال سے المحاكر دوسرى جكه وفن كردياجائے ۔ جب قبر اس كوليس كئيں تو شهدائ أحداثي اصلى حالت بر بالكل تردتازه شے كود تے ہوئے القال سے ايك كدال معرسة عزه كي اول كقريب مردتازه شے كود تے ہوئے القال سے ايك كدال معرسة عزه كي اول كقريب ماكى ،اك وقت خون جارى ہو كيا ۔ بيدا قد جكي أحد سے قريا وصال بعد كا ہے۔ مال بعد كا ہے۔ وضى الله عليہ في دوا ہے كہ فاطمة بنت فراحيہ في حضرت عزه وضى الله عند كي قبر يرسلام كيا:

السلام عليك ياعم رسول الله صلى الله عليه وسلم-

وہال سے جواب آیا:

"علينا وعليكم السلام ورحبة الله "\_

سا ..... حضرت عمروبن جوح انصاری عبداللد بن عمروانصاری رضی الله عنها بھی شہداء اُحد میں سے تھے۔ جب سیلاب نے ان کی قبروں کو کھول ڈالا ، تو یوں معلوم ہوتا تھا، کو یا کہ کل دفن کیے جے ہیں۔ جنگ اُحداوراس واقعہ سیلاب کے ماہین ۲۸ سال کا فرق تھا۔

فوجدا لم يتغيرا كانهما ماتا بالامس وكان احدهما قد جرح فوضع يسده على جرحه فدفن وهو كذالك فاميطت يده عن جرحه ثم ارسلت فرجعت كما كانت ـ

(مؤطأ أمام ملك ص: 22 ا)

رہمہ اس دونوں کواس طرح پایا گیا گویا کہ وہ ابھی کل بی فوت ہوئے ہیں دونوں میں سے ایک کوابیا زخم لگا تھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تھا اوراسی طرح انہیں دون کر دیا گیا تھا۔ پس جب ان کا ہاتھ اس زخم سے بٹایا گیا اور پھر محمور تر انہیں دون کر دیا گیا تھا۔ پس جب ان کا ہاتھ اس زخم سے بٹایا گیا اور پھر محمور دیا گیا ہو وہ دیں آگیا، جہال کہ تھا۔

الله عند الله و الله عند الله عند اور صفرت جابر بن عبدالله رمنی الله عند کے مزارات دریائے وجلہ کے کنارے تھے۔ آئ سے ساٹھ ستر برس کا پہلے کہ دریاز بین کا نما ہوا ان مزارات مقدمہ تک وینچ لگا، حکومت عراق نے حکم دیا کہ ان مزارات مقدمہ تک وینچ لگا، حکومت عراق نے حکم دیا کہ ان مزارات شریفہ کو یہاں سے حضرت سلیمان قاری رمنی اللہ عنہ کے احاطہ بیل خطل کردو، چنا نچہ ایسانی کیا گیا۔ نو دس بزار آ دی ان کے حزارات کی شغلی بیل شامل ہوئے۔ ان شاملین میں سے سے ایک صاحب سیدالطاف حسین بیان کرتے ہیں:

"قرے نظے ہوئے جنازوں کی موجودگی اور خلق کی آ ہ ویکانے قیامت کانمونہ بریا کردیا تھا۔ کثر آ دی روتے روتے ہے ہوش ہو گئے ۔ نعشیں تیرہ سوسال کررنے کے بعد بھی بالکل مجے سالم تھیں ،مرف کنن بوسیدہ تھا۔ ایک صاحب کی داڑھی سفید تھی اورایک کی سیاہ۔"

(منعنامه صدق لكهنو الستمبر ٩٣٣) و)

ورد النص في كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحياة فيهم متعلقة بالحسد -

(نيل الأوطار ١١١٣)

شہدائے کرام کے حق میں نعل قرآئی وارد ہے کہوہ زندہ بیں اور انہیں رزق بھی ملائے کہ وہ زندہ بیں اور انہیں رزق بھی ملائے ہے اور یہ کہ ان کی حیات جسمائی ہے۔ (خواہ مارے ادراک ہے بالابی کیوں نہو)

شہدائے کرام کی تجدر کھلنے پراگر ہمیں ان کے حرکت وہل پراطلاع نہیں ہوتی اور
ہم انہیں عبادت کرتا ہوا محسوس نہیں کرسکتے ، تواس کی دجہ بیہ ہے کہ ہماری آتھوں
میں وہ قوت نہیں کہ ہمیں ان کے معروف بالعبادت ہونے کا ادراک ہوسکتے ، بیہ
میں کہ وہ ڈوات مرفونہ ہی معطل عن الافعال ہیں ۔ پردہ برزخ اس ادراک لطیف
میں جائل ہوتا ہے ۔ بال ، اللہ تعالی جب کی کے لئے اس عالم سے پردہ اٹھاوے
تودہ اس عالم میں ہوتے ہوئے بھی اُس عالم کے بہت سے حالات مشاہدہ کر لیتے
ہوں۔

## حیات النبی اور عقیدهٔ میزبان رسول حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه

اقبل مروان يوما قوج لل رجلا واضعا وجهه على القبر قاحل برقبته وقال الددى ما تصنع قال نعم فاقبل عليه قاذا هو ابوايوب الانصارى فقال جنت رسول الله عليه الدحور (مستدل مع تلخيم ١٥١٣مممم الزوالد ١٥/٣)

ترجمہ: ایک دن مروان آیا اس نے تی انور پرایک فض کواینا چرو رکھے ہوئے
دیکھا ،مروان نے اس فخض کو گردن سے چرکر کہا تہمیں چومطوم بھی ہے کہ
کیا کررہے ہو؟ اس فخص نے کہا ہاں جھے معلوم ہے کہ بس کیا کررہا ہوں ، جب
اس فخص نے چروا شایا تو وہ شہور صحائی رسول ایوایوب انساری رمنی اللہ عنہ تنے
انہوں نے فرمایا کہ بی رسول اللہ میلی بیٹے کے پاس آیا ہوں کی پھر کے پاس
نہیں آیا۔

ال مديث كمتعلق الم حاكم فرمات بين:

هذا حديث صحيح الاستاد

مشہورنقاد حافظ دہی اس مدیث کو تخیص میں لقل کرنے سے بعد کہتے ہیں:

صحیح --(مستدرك مع التلخیص ۱۵/۵۱۵)

علامه يحى فرمات بين:

لم يضعفه أحل -(معبع الزوائد ١٠٠٠)

ترجمہ: یعن اس مدیث کی کے نے بی تقعید فیس کی۔

سفارش فرماتني \_

ال حديث معلوم بواكم محلي رسول حفرت سيدنا ابوابوب انصاري رضى الله عندروض المرسي الله عندروض الله بعث الرم سلي المرابع المحاري ويقر ويسم المرسي المرابع المرابع المرابع المربع المدبع المعارب الله المربع المربع المدبع المحد المدبع المدب

(اعلاء السنن ١٠ (١٩٣٨)

پائی دارالعلوم مولوی قاسم نا لوتوی دیو بندی کیسے ہیں:
ولو انهم اذ طلعوا انفسهم جاء وك فاستغفر وا الله واستغفر لهم
الرسول لوجدوا الله توایا رحیما-(القرآن الكریم ۲۳/۳۲)
اس بن كى كا تخصيص تبين ، آپ كيم عصر بول يا بعد كامتى بول اور التخصيص بولة كيكر بوء آپ كا دجود تربيت تمام امت كے لئے كيمال رحت

(آبِ حیات از مولوی محمد کاسم نانوتوی ،ص: ۰۰)

### حيات الني الميلة اورعقيدة حضرت بلال بن حارث المزني

ایک مرتبہ مدید منورہ شن قبط پیدا ہوگیا توایک محانی جن کانام حضرت بلال بن حارث المرز نی ہے نی اکرم مسلی ایک کروف کہ اطبر پرحاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ سلی آئی ہے کہ است ہلاکت کے قریب بھی جہ آ پانی است کے لئے اللہ سلی آئی ہی ہے۔ آ پانی است کے لئے بارش طلب فرما ہے ، تو نی کریم سلی آئی ہی حضرت بلال بن حارث المرز نی کوخواب میں بارش طلب فرما ہے ، تو نی کریم سلی آئی ہی حضرت بلال بن حارث المرز نی کوخواب میں مطے اور فرما یا عمر کے پاس جاؤمیر اسلام کہواور کہدووبارش ہوجائے گی۔

طے اور فرما یا عمر کے پاس جاؤمیر اسلام کہواور کہدووبارش ہوجائے گی۔

حافظ ابن كثير كبتي بي:

هن أسناد صحيح -(البدايه والنهاية ١٩٣/٤)

شاه عبدالتی محدث و بلوی نے بھی اس صدیث کی سے فرمائی ہے۔ (بعذب القلوب مترجم ص:۲۳۸)

#### خلاصة كلام

یہ ہے کہ آپ سال اللہ کے ارشادات عالیہ خلفائے راشدین کے عقا کد قد سید، ام
المؤمنین کے ملی نصلے ادر صحابہ کرام کے نظریات کے بعدد گیرے آپ کے سامنے آپ کے
ان سب میں قدر مشترک ہیہ کے حضور انور سال اللہ اپنے روضہ اطہر میں فائز الحیات
میں اور دور نزد یک سے عرض کیے محیصلو قادسلام کو خود سفتے ہیں۔ احادیث اربعہ اور خلفاء
اربعہ کے فیملوں کے بعداب ہم مسالک اربعہ کو ہدیہ قار نین کرتے ہیں۔

#### باب چبارم

### حيات الني اور مداجب اربعه

## حيات الني اورائمه مالكيد

سیدتا حضرت امام مالک رحمة الله علیه مدنی ہونے کے اعتبار سے اس باب میں فاص طور پرمتاز ہیں۔آپ روضہ اطهر کے پاس ہی معجد نبوی میں درس صدیث وست متعے۔

امیرالمؤمنین ابوجمفر نے امام مالک رحمۃ الله علیہ سے کسی مسئلے بیل مسجد نبوی بیل تفکلوی توام مالک رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ اے امیرالمؤمنین اتم کوکیا ہوا؟ اس مسجد بیل آ وازمت بلند کرو کیونکہ حضوراکرم سائن ایک کا حرّ ام وفات کے بعد بھی ویسا بی ہے جیسا طالب حیات بیل تھا ، اس کے بعد ابوجمعفر خاموش ہوگیا اور آ نسو بہانے لگا۔

(نشر الطبب س: ۱۰ امطبوعه دیویندو کذائك فی وقاء الوقاء ۲۲۳/۲ طبع مصر)

تقبل عن الأمام مثالث أنه كان یكرة أن یقول رجل زرت قبر
النبی قال این رشین من اتباعه أن الكر اهة لفلیة الزیارة فی
البولی وهو فی احیاء الله تعلی یعن موته حیاة تامة واستمرت

تلك الحيوة وهي مستهرية في المستقبل وليس هذا خاصة به على المستفناء الكاملة مع الاستفناء عن الغذاء الحسى الدنيوي.

(نور الأيمان يزيارة أثار حبيب الرحمن ص: ١٣ وكذلك في وقاء الوقاء ١٣،١٣) م

امام ما لک رحمة الله علیہ سے منقول ہے کہ وہ اس بات کو ناپیند کرتے ہے کہ کوئی فض یوں کے کہ دیس نے صفور ملی ہے کہ گری زیارت کی امام ما لک رحمة الله علیہ کے مقلدین میں سے ابن رشداس کی تشری ہے کرتے ہیں کہ اس ناپیند یدگی کی وجہ یہ ہے کہ زیارت کا لفظ عام طور پرموتی کے متعلق استعال ہوتا ہے اور حضور وفات شریفہ کے بعداب بھی حیات تامہ کے ساتھ زعمہ ہیں اور یہ حیات آئندہ بھی اس اس طرح رہے گی ۔ یہ مرف آپ بی کا خاصہ نہیں ، بلکہ تمام انبیا ویلیم السلام اس وصف ہیں آپ میں انہیا ویلیم السلام اس وصف ہیں آپ میں اور ودحیات کا ملہ کے ساتھ رشکہ ہیں۔ اس تا سی میں ایک میں اور ودحیات کا ملہ کے ساتھ رشکہ ہیں۔ اس تا میں میں ایک میں اور ودحیات کا ملہ کے ساتھ رشکہ ہیں۔

علماء مالکیہ میں سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ (جلد ۲۷۵۵) امام ابوحبان اندلی (بحرالحیط جلدار ۲۸۳۷) علامہ ابن الحاج ،علامہ ابن رشد اندلی اور ابن الی جمرۃ وغیر ہم من الکبار نے ان مسائل کا خوب تذکرہ کیا ہے۔

## حيات النى اورائمه شوافع

شوافع بن سے امام بہم تن رحمۃ اللہ علیہ اور امام میدولی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات انبیاء علیہ ملام کے عنوان پر مستقل تصانیف سپر وقلم کی جیں علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن جرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد حوالے میاحث حدیثیہ کے خمن میں آپ کے سامنے آپ جی ابنی اللہ علیہ ایر مامنے آپ کے جی ابنی اللہ علیہ اور علامہ بکی رحمۃ اللہ علیہ انہ میں آپ

ھائق کی تقدیق فرمائی ہے۔

لطف بیہ کے دیدا کا برخواہ مالکی ہوں ،خواہ شافتی ، کی مقام پر بھی استحقیق کواپنے فقہی مسلک کے تحت ذکر نہیں کرتے ، بلکہ جہاں کہیں اس عقیدے کا ذکر آتا ہے وہاں اے مسلک الل سنت ہی کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔

جیج اکابر شافعیہ بی مسلک رکھتے ہیں کہ آپ الی ایکی ایکی اوا ہے روضہ اطہر میں جو حیات مامسل ہوہ حیات جسم انی ہوں وہ بی جسد اطہر فائز الحیات ہے جواس دنیا میں تھا۔ علامہ قو توی رحمۃ اللہ علیہ (شافعی المسلک ) کا تفرد اس بارے ہے کہ وہ انبیاء

علامہ تو توی رحمۃ اللہ علیہ (شاعی المسلک) کالفردان بارے ہے کہ دو ابہا میں کرام علیم السلام کے استقرار قبر میں استرار کے قائل نہیں، بلکہ یہ بجھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیم السلام ون کے بچودن بعدائی قبورشر یفد سے اٹھا گئے جاتے ہیں اور ملا اعلیٰ میں استقرار پذیر ہوتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے آبیں بھی انکار نہیں کہ انبیاء کرام علیم السلام کی روس ان کے اجباد کر بھر سے ہرگز جدائیں ہوتیں اور جہال بھی انبیاء کرام علیم السلام کے بید دنیا والے جسم ہول، وہیں آئیس حیات جسمانی حاصل انبیاء کرام علیم السلام کے بید دنیا والے جسم ہول، وہیں آئیس حیات جسمانی حاصل ہوتی ہوتی ہوتی دہمة اللہ بھیم

كا والم والمر والمار والمراح والمراق وساقط منافر من المراس والمرافر والمرافر والمرافر والمرافر والمرافر والمرا عندنا رسول الله والمال وعلم وتعرض عليه اعمال الامة ويبلغ الصلوة والسلام -

(طبقات شافعیه ۲۸۲/۲۲)

#### حياث الني اورائمه حنابله

حنابلہ میں سے ابن تیمید کی بیٹھیں کہ حضور ملی الی اپنی روضہ اطہر کے قریب عرض کیے گئے ملاح والہ بعید عرض کیے محیصلو ق وسلام کوخود بلاواسطہ سنتے ہیں۔ان کی اپنی تحریب باحوالہ بعید صفحہ وطبع آپ کے سامنے آپ کی ہے۔ ابن قیم کی تصریحات بھی کے بعد دیکر ہے مفحہ وطبع آپ کے سامنے آپ کی ہے۔ ابن قیم کی تصریحات بھی کے بعد دیکر ہے آپ ملاحظہ فرما ہے۔

قال ابن عقیل من الحنابلة هو الله حی فی قبرة يصلی و الروضة البهه ص:۱۳ موديد ما فی بدانع الفراند لابن قیم) و الروضة البهه ص:۱۳ موديد ما فی بدانع الفراند لابن قیم) ترجمه: حتابله ش سے ابن عقبل نے کہا که رسول الله ملی الله ملی الله مراراقدی شی زعره بین، نماز اوافر ماتے بیں۔

### حيات الني اورائمه احناف

علامہ شرنماؤلی رحمۃ اللہ علیہ تور الابیناح بیں قرماتے ہیں (آپ کی بیہ کتاب مارے دیں (آپ کی بیہ کتاب مارے دیں ماری کے نصاب بیں شامل ہے):

ا ....ولما هو مقرد عند المحققين انه على حي يرزق متبتع يحميع الملاذ والعبادات غير انه حجب عن ايصار القاصرين عن شريف المقامات والايضاء ص: ١١٥)

ترجمہ: محققین کے فزدیک بیے طے شدہ ہے کہ حضور انور ملے ایکے زعرہ بی آپ کورز ق بھی لئے اور عبادات ہے آپ لذت بھی اٹھاتے ہیں، ہاں اتی ہات ہے کورز ق بھی ملتا ہے اور عبادات ہے آپ لذت بھی اٹھاتے ہیں، ہاں اتی ہات ہے کہ دہ ان نگا ہوں سے پردے ہیں ہیں جو ان مقامات تک کونینے سے قامر رہتی ہیں۔

٢....مراقى الفلاح بسب

يستبغى لمن قصد زيارة النبي على ان يكثر الصلوة عليه فانه يسبعها و تبلغ اليه -

(ص: ۲۰۵)

ترجہ: جو فض صفورا کرم میں ایکی کی زیارت کرنے کے لئے آئے ،اے جا ہے کہ کو ت سے درود عرض کرے ، کی تکہ آپ میں ایکی اسے خود من رہے ہوتے میں اور (دورے) آپ کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔

السلطاوي شريف يسب

(فائه يسبعها) اى إذا كاتت بالقرب منه على (وتبلغ اليه) اى يبلغها البلك إذا كان البصلى يعيداً-

(طمطاوی ص:۵۰۹)

ترجمہ: آپ ما اور قریب سے موال وقت خود سنتے ہیں جب قریب سے عرض کیا جار ہا مواور قریبے اُس وقت کہنچاتے ہیں جب بیدور سے پڑھا جار ہا ہو۔

#### انتياه

علامة شرا فی رحمة الله عليه کا فرکوره فيمله اور پھراسے عثار اور محق قرار و ينا الرحل نظر
مونا تواس كے شارح اور پھرشرح كے شارح برمر حلے پراس كى تقد ليق واق يُتى نه كرتے
آخركى مقام پر تواسے نشانہ فعق قرار و يا جاتا ۔ جب برمر حلے پراس كى تقد يق بى القد يق بى الله محتور الور
تقد این ہے ، تو اس یقین ہے جارہ بیس كہ فقہ خفى كا متفقہ نظریہ يكى ہے كہ حضور الور
مال ما كوخود بلا واسطہ غنے ہیں۔
وسلام كوخود بلا واسطہ غنے ہیں۔

المستحقق على الاطلاق الم اين البهام وحمة الله علية فريات بن

تستقبل القبر بوجهك على تقول السلام عليك ايها النبى و رحمة الله وركاته، وذالك انه عليه السلام في القبر الشريف المحكرم على شقة الايمن مستقبل القبلة فليكثر دعاءة بالالك في الروضة الشريفة عقيب الصلوة وعند القبر ويجتهد في خروج الدمع انه من امارات القبول وينبغي ان يتصدق بشيء على جيران النبي في فم ينصرف متباكيا متحسرا على فراق الحضرة النبوية والقرب منها .....ثم يسئل النبي الشفاعة فيقول يارسول الله اسألك الشفاعة يارسول الله .....الغ

(فتح القديير ٢٠٢٢)

۵ ....علامه ابن عابد ين شاى رحمة الله طير فرمات بين:

الم م ثافي رحمة الله عليه ك زديك مال غنيمت على عدر رسول الله ماليكم كا

حصہ آپ سالی ایکی وفات کے بعد خلیفہ کو پہنچا ہے کونکہ آپ سالی ایکی کو بیت قیادت اور قیام بامور العامہ کی بنا پر پہنچا تھا اور اب آپ سالی ایکی کے بعد بید انظامیہ قیادت بصورت وفلافت موجود ہے۔ احتاف کے نزدیک آپ سالی ایکی کا پیش امامت پر بینی نہیں بلکہ رسالت پر بینی تھا۔ آپ کی وفات کے بعد کی نے کا پیش امامت پر بینی نہیں بلکہ رسالت پر بینی تھا۔ آپ کی وفات کے بعد کی نئے رسول کی آ مرشم انہیں لیس حنف کے نزدیک صدر رسول وفات بینی برے ساقط ہوجا تا ہے۔ اس سے آگے یہ بحث چاتی ہے کہ سول کی رسالت اس کی وفات پر محت میں مرف حکما باتی ہوتی ہے هیئے نہیں کین ختم ہوجاتی ہے ایس ؟ بعض کہتے ہیں صرف حکما باتی ہوتی ہے هیئے نہیں کین محت رسول کی رسالت اس کی وفات پر رسول ہیں دی ہوجاتی ہے ایس ؟ بعض کہتے ہیں صرف حکما باتی ہوتی ہے هیئے نہیں گئی در پر رسول ہیں دی ہوجاتی ہے ایس ؟ بینی حضور سالی ایس ہی حقیق طور پر رسول ہیں در اسالت کومرف حکما باتی کہنا ہے گئی کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہی کو مرف حکما باتی کہنا ہے کہنا ہی کہنا ہے کہنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کو مرف حکما باتی کہنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کو مرف حکما باتی کو مرف حکما باتی کو مرف حکما باتی کو مرف حکما باتی کہنا ہی کہنا ہیں کہنا ہی کہنا ہی کو مرف حکما باتی کہنا ہی کو کھنا ہی کہنا ہی کی کھنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کو کھنا ہی کہنا ہی کھنا ہی کہنا ہی کو کھنا ہی کہنا ہی کو کھنا ہی کہنا ہی کو کھنا ہی کھنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کھنا ہی کہنا ہی کو کھنا ہی کو کو کھنا ہی کو کھنا ہی کہنا ہی کو کھنا ہی کھنا ہی کہنا ہی کو کھنا ہی کو کھنا ہی کھنا ہی کو کھنا ہی کو کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کو کھنا ہی کو کھنا ہی کو کھنا ہی کو کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کو کھنا ہی کو کھنا ہی کو کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کو کھنا ہی کو کھنا ہی کے کہنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کو کھنا ہی کو کھنا ہی کو کھنا ہی کھنا ہی کو کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کو کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کو کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کھنا ہی کھنا

علامه شای فرماتے بیں:

افاد في البدر المنتقى انه تعلاف الاجماع قلت وما نسب الى الامام الاشعرى امام اهل السنة والجماعة من انكار ثبوتها بعل الموت فهو افتراء وبهتان والمصرح في كتبه وكتب اصحابه علاف مانسبه اليه بعض اعدائه لان الانبياء عليهم الصلوة و السلام احياء في قبورهم وقد اقام المنكير على افتراء ذالك ابوالقاسم القشيرى -

(ود المحتار ياب المفتم ٤٦٢٣)

منہوم: در منتی بن ہے کے حضور ملے ایکا کر رسالت آب ملے ایکا کی وفات کے بعداب میں بنے ایکا کی وفات کے بعداب میں هندی باتی ہے اورا اسے صرف حکما باتی کہنا خلاف اجماع ہواورا مام اللہ منت ،امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جواس کا اٹکار منسوب ہوہ وہ افترا واور بہتان ہے۔اشاعرہ کی کرایوں میں اس کے خلاف تصریح موجود ہے۔

آپ میں ایک ایک وفات کے بعد رسالت کا هیئے باتی ندر مناایل سنت کے بعض وشمنوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ کیونکہ انبیا علیم السلام تواہی قبور میں زعرہ موجود ہوتے ہیں۔

٢ ....علامه ميني رحمة الشعلية فرمات بين:

انهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء ـ

(عیتی شرح بختری ۱۰۰/۵)

ترجمہ: یقیناً انبیائے کرام علیم السلام اٹی قبور میں مُر دہ نبیں ہوتے بلکہ وہ وہاں زندہ ہوتے ہیں۔

ك المام ملاعلى قارى رحمة الشعلية فرمات بن

ان الأنبياء احياء في تبورهم فيمكن لهم سماع صلوة من صلى عليهم -- ان الأنبياء احياء في تبورهم فيمكن لهم سماع صلوة من صلى عليهم -- الانبياء احياء في تبورهم فيمكن لهم سماع صلوة من صلى عليهم --

ترجمہ: بے فنک انبیاء کرام علیم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہال تک کدوہ من سکتے ہیں اس مخض کوجوان پردرود پڑھے۔

المعتقب المعتمد انه على حى فى قبرة كسائر الانبياء فى قبورهم وهم احياء عندرهم وان لارواحهم تعلقا بالعالم العلوى والسفلى

كما كانوا في الحال الدنيوى -(شرح الشفاء للعلى القارى ١٣٢/٢)

ترجمہ:عقیدہ جس پر پورااعتادہ ہوں ہی ہے کہ صنور ملی ایلی قبرشریف میں زندہ ہیں اورائی خرشریف میں زندہ ہیں اورائی ازندہ ہیں اورائی اربیاء علیم السلام اپنی آپی قبروں میں زندہ ہیں اورائی ارواح قدسیہ کوعالم علوی اور عالم سفلی کے ساتھ ایک تعلق بھی ہوتا ہے۔ جبیب اتعلق انہیں اس دنیا میں بھی حاصل تھا۔

\*\*\*

## باب پنجم

# حیاث النی اورا کابرین امت امام شامی اورعقیدهٔ ابل سنت

ا....ام شام شام خفي قرمات ين

ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم-

(رد المحتار على درالمختار كتاب الجهاد ١٥١/٣)

ترجمه: البياطيم السلام الى توريس زنده بي-

٢ .... حعرت الم مثاى أيك اور جكة تريفر مات بين:

ان الانبياء احياء في تبورهم -

(رسائل ابن عايدين مساله الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم-٢٠٢/٢)

ترجمه:انبياءكرام إلى تورش زنده بي-

### امام سيوطى اورعقبيرة اللسنت

٣ ..... جعفرت المام جلال الدين ميوطى فرمات ين:

حياة النبى على قبرة هو وسائر الانبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قيام عندنا من الادلة في ذلك وتواترت به الاخبار الدالة على ذلك -

(الحاوى للقتاوى رسالة انباء الاذكياء ٢٠١٢)

ترجمه: ني اكرم من المالية كل افي قبر من اوردوس انبياء كرام عليم السلام ك

حیات ہمارے نزویک قطعی علم کے ساتھ ٹابت ہے۔ کیونکداس پر ہمارے ہاس ولائل قائم ہیں ۔اور متواتر اصادیث موجود ہیں جو کہ اس (حیاۃ الانبیاء) پر ولائت کرتی ہیں۔

سى مىلامەسىدىلى مزيد فرماتى بىن:

باب حياته على قيرة وصلاته فيه وتوكيل ملك بقبرة يبلغه السلام عليه وردّة على من سلم عليه -

ترجمہ: یہ باب اس بیان میں ہے کہ نی اکرم میلی ایک قبر میں زعدہ بیں اور تماز پڑھتے ہیں اور ایک فرشتہ آپ کی قبر پرموکل ہے جو کہ لوگوں کا سلام آپ کو پہنچا تا ہے اور ہرسلام کرنے والے وا سے جواب دیتے ہیں۔

المستعلامه جلال الدين سيوطي رحمة الشعلية مزيد فرمات بن

نی اکرم میلی افر انور میں زعرہ ہونانس قرآن سے تابت ہے یا تو لفظ کے عموم سے یا تو لفظ کے عموم سے یا مقبوم موافقت سے۔

(الماوي للفتاري مطبع دارالكتب العلميه بيروت ١٣٩/٢)

نین اگرشہادت معنوبی کا اعتبار کیا جائے آت آپ کی حیات اقد س عموم قرآن سے طابت ہوگی کیونکہ آپ بھی شہید ہیں اور شہید زعرہ ہوتے ہیں اور اگرشہادت معنوبی کا اعتبار نہ کیا جائے تو مغیوم موافقت سے حیات ثابت ہوگی کہ جب شہید زندہ ہوتے ہیں آت ہی اکرم سطی ایک اولی زعرہ ہوں گے۔

#### امام سمهو دى اورعقبيدة الرسنت

۵ ..... جعزرت علامدامام محمووی فرماتے ہیں:

لاشك في حياته عليه وكذا سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام

احياء في قبورهم –

(وقاء الوقا ۱۳۵۲۳)

ترجمه: آب ملي المالي حياة بعد الوقات من كسي من كالتك نبيل اوراى طرح ويجمه: آب ملي المالي المراح المرح ويجرانها وكرام الميم المسلوة والسلام محل المي تبور من زعمه إلى -

امام داؤد بن سليمان اورعقيدة اللسنت

٢.....عدرت علامدامام داؤد بن سليمان بغدادي فرماتے بين:

والحاصل ان حياة الانبياء ثابتة بالأجماع -

(المنحة الوهبية :ص:٢)

ترجمه: حاصل كلام بيركة معرات انبياء كرام عليم المعلوة والسلام كي حياة براجماع اهمة مديم

امت ہے۔

امام شعراني اورعقيدة اللسنت

ع ....حضرت الم شعراني فرمات ين

وهو حى في قيرة يصلى فيه يأذان واقامة وكذالك الأنبياء – (كثف الفية عن جبيع الامة ١/١٢)

ترجمہ: اور آپ مانی ایل قبر میں زندہ میں اوراذان وا قامت کے ساتھ تماز برجمتے ہیں۔

المام زرقاني اورعقبيدة المست

٨..... حعرت المام زرقاني قرمات بي

لحياته في تبرة يصلي فيه يادان واقامة ـ

(زرگائی علی المواهب ۱۹۹۸)

ترجمہ: نی اکرم مٹائیلیم اپنی قبر میں زعمہ بیں اور اذان واقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔

المام زرقاني مزيد فرماتين:

ان حياة الانبياء ثابتة معلومة مستمرة ثابتة ني الاستمرار ....ان تكون حياته اكبل واتم من حيات سائر الانبياء ـ

(لدفاتي ۱/۸ ۳۰۹)

ترجمہ: بے شک انبیا وکرام ملیم السلام کی حیاۃ معلومہ ادر ثابت شدہ ہے اور بیکنی کے ساتھ دیا انبیا وکرام ہے اکمل واتم کے ساتھ دیا بہت میں المال واتم مونی جاہد اس میں المال کے ساتھ جائے ہے۔ اور بیا ہے۔ اس میں مونی جاہدے۔

### الم احمرزي وطلان كى اورعقيدة اللسنت

٩.....عزت في احمد بن زيي دطلان كى فرمات ين:

وحياة الانبياء عليهم الصلوة والسلام في قبورهم ثابتة عند اهل السنة بادلة كثيرة ....وحديث ان الانبياء يحمون ويلبون وكل هذه الاحديث الصحيحة لامطمن فيها فلاحاجة الى الاطالة بذكرها.

(الدورالسنية في الرد على الوهابية ص:١٣٠١٣)

ترجہ: اورانبیاء کرام یہم المسلو ۃ والسلام کا اٹی قبروں میں زعرہ ہوتا ہے السنت
کے نزدیک بہت سے دلائل سے تابت ہے اوروہ حدیث کرانبیاء کرام علیم
السلام ج کرتے اور تکبیہ پرصے ہیں تو بی تمام احادیث سی بی ان میں کی تم

### ابوبوسف الحمامي المصرى اورعقيدة اللسنت

اا ..... أن مصطفى الواسف الحما كالازهرى حرير مات ين السنة مصطفى الواسف الحما كالازهرى حرير مات ين الانبياء ويزيد بصبيرة في حيلة الانبياء في قيورهم قوله على الانبياء احياء في قبورهم يصلون اوروات ابويعلى والبيهةي وهذا حديث لم يقتصر على حياته على بل تعدى الى جبيع الانبياء فحكم عليهم بانهم احياء في قبورهم يفعلون فعل الاحياء في الدنيا وهو الصلوة ذات الركوع والسجود والقيام والقعود وذكر الله تعالى وهي اعبال لوشك في حياة فاعلها لكان شأكا في حياة نفسه رغوث العبد ببن الرفاد من ١٤١١)

ترجہ: اور بھیرت ذیادہ ہوتی ہے انبیاء کرام کی مزارات میں زعری کے بارے میں نی اکرم میں نی کی اس خوالی ہے اس فرمان سے: انبیاء اپنی قبرول میں زعرہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ۔ اس کو ابو یعلی اور بیٹی نے روایت کیا ہے ۔ اوراس مدیث میں مرف نی اکرم میں نیکی کی حیات بی نیک بلکہ بیر مدیث تمام انبیاء کرام کی صیف فی القبود کا ثبات پر حکم لگاتی ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی تبور میں زعرہ ہیں اور تمام انبیاء کرام اپنی تبور میں زعرہ اور تا اور تمام انبیاء کرام اپنی تبور میں زعرہ انسال ہیں نماز، رکوع و توداور قیام و تبوداور قرات کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کرتے انسال ہیں نماز، رکوع و توداور قیام و تبوداور قرات کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اگر کوئی فی کرے تو وہ اپنی حیات ہیں اور اگر کوئی فیک کرنے والا ان کی حیات میں فیک کرے تو وہ اپنی حیات ہیں وی کی کرنے والا ہے۔

## امام عبدالغي الحسنبي اورعقبيرة اللسنت

١٢ ..... حضرت امام عبد الني المقدى الحسميلي صاحب والعمدة وفرمات بين

فان ثبت هذا فاعلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم ...

(بحواله سيل الهذى والرشاد ٢ ١/ ٣٢٠)

ترجمه:جب بيثابت موكياتويقين ركدكه انبياءكرام الي قيورش زعره بيل

# امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي اورعقيدة اللسنت

١١٠٠٠١١١ محرين يوسف العمالي الشامي فرمات بين:

فقد تبين لك رحمك الله من الاحاديث السابقة حياة النبى عَلَيْها وسائر الانبياء عَلَيْها وقد قال الله سبحانه وتعالى في الشهداء (ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون) والانبياء اولى بذلك فهم اجل واعظم وقل نبى الا وقد جمع مع النبوة وصف الشهادة فيدخلون في عموم لفظ الاية فثبت كونه عَلَيْها حيا في قبرة بنص القرأن اما من عموم اللغظ واما من مفهوم المواققة -

(سیل الهنای والرشاد ۲ ۲۲۲۱۱)

اللہ تھے پر رحم فرمائے جب تیرے لئے سابقدا مادیث سے طاہر ہو چکا کہ نی اکرم سلط اللہ تی اوردیگر صفرات انبیاء کرام زعمہ بیں اوراللہ تیارک وتعالی نے شہداء کے بارے بیں ارشادفر مایا کہ (وہ اوک جواللہ کی راہ بی آل کے گئے ان کوئر وہ گمان بعدی نہ کرنا بلکہ وہ زعمہ بیں اورائی واسلے درب کے پاس رزق یاتے ہیں اورانبیاء کرام ان سے زیادہ حقدار ہیں اوراعظم واجل بیں اور نبی کے ساتھ دمف شمادت بھی

ملا موتا ہے تو وہ اس لفظ کی عمومیت میں داخل ہیں تو ثابت ہوا کہ نی اکرم سلی الیہ بعص قرآن اپنی قبر میں زندہ ہیں یا تو عموم لفظ کی وجہ یا پھر مغہوم موافقت کی وجہ

امام زابدالكوثرى اورعقبيرة ابل سنت

١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مام علامه زابدالكوثرى معرى حنى فرمات بين:

والانبياء احياء في قبورهم -

(محقق التقول في مسئلة التوسل: المقالات الكوثري ص:٥٨٥)

ترجمه: معرات البياء كرام الى قوري زعره يل-

ا مام الخفقين شاه فضل رسول بدايوني اورعقبيدة اللسنت ما مام الخفقين سيف المسلول شاه فضل رسول بدايوني ارشاد فرمات

يل

واعلم ان حرمة النبى على بعد موته وتوقيرة وتعظيمه بعد وفاته لازم على كل مسلم كما كان حال حياته لائه الأن حى يرزق في علو درجاته ورفعة حالاته

(المنتقد المعتقد مع تعليقات المستند المعتمد ص: ١٣٩)

ترجمہ: جان و کہ نی اکرم سالی ایک کورت انقال کے بعداوران کی تو قیر و تعظیم وفات کے بعد جرسلمان پر لازم دخروری ہے، جیسا کہ ظاہری حیات میں تعا کے بعد جرسلمان پر لازم دخروری ہے، جیسا کہ ظاہری حیات میں تعا کے وفات کے بعد جرسلمان پر لازم دخروں درجات کی بلند ہوں اور حالات کی رفعتوں میں دزتی دیجاتے ہیں۔

## امام ابوعبدالتدمحر بن أحمد القرطبى اورعقيدة اللسنت

علامہ ابوعبد اللہ قرطبی نے اپ شخ اجرین عرقرطبی سے قال کر کے ہاہے کہ:
موت عدم محن نیس ہے وہ صرف ایک حال سے دومرے حال کی طرف نظل ہونا
ہے اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ شہداء اپ آل ہونے اورا پی موت کے بعد زعم ہوتے ہیں اور یہ دنیا میں زعموں کی صفت ہے ہوتے ہیں اور جب شہداء کو حیات حاصل ہے آوا نہا جا ہم السلام آوان سے ذیادہ حیات کے حق در ہیں میچ حدیث میں ہے کہ زمین انہیا جا ہم السلام کے اجسام کوئیں کھاتی معراج کی شب نی سائی ہی ہے کہ زمین انہیا جا ہم السلام کے ساتھ مسجد العلی میں جی معراج کی شب نی سائی ہی ہی المباد ہیں موٹی علیہ السلام کے ساتھ مسجد العلی میں جی ہوئے ، آپ سائی ہی ہی خطرت مولی علیہ السلام کے ساتھ مسجد العلی میں جی ہوئے ، آپ سائی ہی ہی خطرت مولی علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہوکر نماز پر معت ہوئے دیکھا اور نبی سائی ہی آپ کو سائم کرتا ہے کہ جو فض بھی آپ کو سلام کرتا ہے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

سال کے علاوہ بھی احادیث ہیں ۔ان تمام احادیث کے جموعہ سے بید تحقی یقین حاصل ہوتا ہے کہ اخبیاء کیم اسلام کی موت کا بیمتی ہے کہ وہ امار کی نظرول سے حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء کیم السلام کی موت کا بیمتی ہے کہ وہ امار کی نظرول سے خائب ہیں، ہر چند کہ وہ زندہ ہیں اور موجود ہیں، ان کا حال فرشتوں کی طرح ہے وہ بھی زندہ اور موجود ہیں اور محاری نوع انسان میں سے کوئی فض ان کوئیس و مجلی اسواا ولیا واللہ کے جن کواللہ تعالی نے کرامت میں ساتھ مخصوص کیا ہے۔

والتذكرة مطبوعه دارالبخاري ۱۹۲٬۲۵/۱)

علامه ابوعبدالله عجد بن افي بكرك في طلامه احد بن عرقر طبى بي اوران كى بي فدكور العدر عبارت دراي بي فرح مسلم و طلامه المحدث بر ٢٣٣، ٢٣٣ مطبوعه دارا بن كثير العدر عبارت دراي مسلم و طلا ١ معند في مرايد مسلم و عبروت بيروت بين موجود -

## امام علوى مالكي اورعقيده ابل سنت

عظيم عدث علامه سيدمحه علوى مالكي تصريح فرمات بين:

انبیاء کرام کی زعر گی بلند وبالا ہے اور جمیں اس کے ثابت کرنے کی حاجت
نہیں ہے۔ مومن ہویا کا فرسنتا جسوس کرتا ہے اور جانتا ہے اور بید کہ ذندگی ، رزق
اور روحوں کا جنت میں وافل ہونا شہید کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہی وہ صحح
تہ ہب ہے جس کے انکہ دین اور جمہور الل سنت قائل ہیں ، اس لئے انبیاء کرام
علیم السلام کی زعر گی کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بیآ قاب سے ڈیادہ روشن
حقیقت ہے جو تھاج اشیات نہیں ہے بلکہ سے کہ بیان کیا جائے کہ ان کی
زعر گی بلند وبالا اور کا ال و کمل ہے جیسے کہ روئے ذمین پرد ہے والے لوگوں کی
زعر گیوں کے مراتب ، مقالات اور درجات تھاف ہیں۔

(مقاهم يجب ان تصحح مطبوعه ديلي ص: ١٩٥)

## امام قاضى ثناء الله يانى في اورعقيده اللسنت

قاضى تاءالديانى يى قرمات ين

علاہ کی ایک جماعت کاموقف ہے کہ بیزندگی شہداء کے ساتھ فاص ہے،
میرے زدیک تن بیہ کہ بیزندگی ان کے ساتھ فاص نہیں ہے بلکہ انہیاء کرام
کی زندگی ان سے زیادہ توی ہے اور فارج میں اس کے آثار زیادہ فلام ہیں،
یہاں تک کہ نبی اکرم سال ہے وصال کے بعد آپ کی از واج مطہرات سے
تکاح جائز نہیں ہے، جب کہ جہید کی بعد سے (اس کی عدت کے بعد) تکاح کیا
جاسکا ہے بھریفین بھی شہداء سے باند مرجہ دکھتے ہیں اور صالحین بھتی اولیاء

کرام ان کے ساتھ ملی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فر مان ہیں موجود ر تیب ولالت کردی ہے تمن المنبسن والصد بیقین والشهداء والصالحین " ای لئے صوفیاء کرام فر ماتے ہیں ہماری دوھیں، ہمارے جم ہیں اور ہمارے جم ہیں اور ہمارے جم ہماری دوھیں ، ہماری دوھیں ہیں ، بہت سے اولیاء کرام سے بتو از منقول ہے کہ وہ اپنے ماری دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے جا ہے۔

(لقسير قتح القنوير مطبع دازالبعرفة بيروت ، ١/٩٩١)

حفرت قاضی ثناء اللہ پانی پی نے اس عبارت میں وصال کے بعد انہیاء کرام مدیقین اور اولیاء کی حیات بھی ثابت کی ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان حفرات کی نصرت واعانت ، اللہ تعالی کے اذن سے جاری ہے۔

## امام ملاعلى قارى اورعقبيرة ابل سنت

حضرت علامه الماعی قاری ، صدیث شریف "میا مین مسلم یسلّم علی" کی شرح میں فرماتے ہیں:

معنی یہ ہے کہ بی اکرم سال الی اللہ تعالی کا نوار وتجلیات کے مشاہرہ میں ) مح ایس ، اللہ تعالیٰ آپ کی روح شریف کو متوجہ فرما تاہے تا کہ آپ سلام عرض کرنے والے کے دل نا تو اس کی پاسداری کے لئے سلام کا جواب عنایت فرما کیں ، ورنہ معتبر عقیدہ یہ ہے کہ نی اکرم سال بی قیراطہر میں زعرہ ایس ، جیسے کہ ویکر انبیاء کرام اپنی قبروں میں اپنے رب کی پارگاہ میں زعرہ این اوران کی ارواح مقدسہ کا دنیا اور عالم بالاسے محلق ہے جیسے کہ دنیاوی زعری میں تھا، وہ قلب کے اعتبار ے عرشی میں اور جسمانی طور پرزمین پرتشریف فرمامیں۔
دور مدد داد الفک

(شرح شقاء مطبع دارالفكر بيروت ۱۹۹۸)

۱۳۳ ..... جعزت ملاعلى القارى مزيد فرماتے بين:

ای لانه حی پرزق نی علو درجاته ورفعة حالته -

(شرح شفا۱/۳۹۳)

ترجمہ: کیونکہ آپ سٹی نیکٹے زئدہ بیں ان کورزق دیاجاتا ہے بلند درجوں میں اور بلندھالت میں۔

عربن سعيدالفوتى الكردى اورعقيدة اللسنت

المردى القولى الكردى القورى فقل مرمات بين:

وذلك لائه على وسائر الانبياء احياء ردت البهم ارواحهم يعل

ماقيضوأ-

(رمام حزب الرحيم على تحود حزب الرجيم ٢٢٨/١)

ترجمہ: اور بیاس کئے ہے کہ آپ سال ایک اور دیکر انبیاء کرام زندہ بیں اور ان کی ارجمہ: اور اس کی علی اور ان کی اور دیکر انبیاء کرام زندہ بیں اور ان کی اور دیکر انبیاء کرانہ اور دیکر انبیاء کر انبیاء کرام زندہ بیں اور ان کی مرف اوٹا دی تی بیل جمہ کے ایسا دی گئی بیل جمہ کے ایسا دی ان کی مرف اوٹا دی تی بیل جمہ کے ایسا دی اور دی کی بیل جمہ کے ایسا دی اور دی کی بیل جمہ کے ایسا دی اور دی کی بیل جمہ کے ایسا کی بیل کی بیل جمہ کے ایسا کی بیل جمہ کے ایسا کی بیل جمہ کے ایسا کی بیل کی بیل جمہ کی بیل جمہ کے ایسا کی بیل جمہ کے ایسا کی بیل جمہ کی بیل جمہ کے ایسا کی بیل جمہ کی بیل جمہ کی بیل جمہ کی بیل جمہ کے ایسا کی بیل جمہ کی بیل جمہ کی بیل جمہ کے ایسا کی بیل جمہ کی بیل جائے کی بیل جمہ کی بیل جائے کے کہ بیل جائے کی بیل جائے

يى معرت عربن معيد القل فرمات بين:

فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث ان النبي على حي بحسبة (١/ ٢٣٠)

ترجمہ: ان تمام نقول ادرا مادیث ہے ماسل ہواکہ ٹی اکرم میلی ایکی اسینے مبارک جسم کے ساتھ ذعرہ ہیں۔

### امام ابومنصور عبدالقابر بن طابر البغد ادى اورعقيدة اللسنت

٨ ا ..... امام ايومنعور عبد القابرين طابر البغد ادى قرماتے بين:

قال المتكلمون المحقون من اصحابنا ان نبينا على حى يعد وفاته و انه يسر بطاعات امته ويحزن بمعاصى العصاة منهم وانه تبلغه صلاة من يصلى عليه من امته وقال ان الانبياء لا يبلون ولا تاكل الارض منهم شيئا۔

(فتأوى عبدالتاهر بحواله الماوى للفتاؤي ٢/٢٠١١/١٢٠١)

ترجمہ: ہارے اصحاب (شوافع) میں سے محتقین شکامین نے کہا کہ ہارے ہی ملے اور اس کے مسالے اعمال پرخوش ملے ایک اور است کے نیک او کوں کے مسالے اعمال پرخوش موتے اور گنہاروں کے کتا ہوں پر ممکنین ہوتے ہیں اور جوکوئی بھی ملاق پر معے وہ آپ کو پہنچائی جاتی ہے اور کہا کہ بے خلک انبیاء کے اجسام نہ تو پوسیدہ ہوتے ہیں اور شہی زیمن ان کو کھاتی ہے۔

واذا صم لناهذا الاصل قلنانبينا على قد صارحيا بعد وفاته وهو على نبوته ـ

(سیل الهڈی والرشاد للشامی ۲ ۱ / ۵۵ س

سيدى عفيف الدين اليافعي اورعقيدة اللسنت

١٩ ..... في سيدى عفيف الدين اليافق قرمات بن

الاولياء تردعلهم احوال يشاهدون فيها ملكوت السلمات

والارض وينظرون الانبياء احياء غير اموات كما نظر النبى في الله الله السلام في قيرة وقد تقرر أن ما جاز للانبياء من معجزة جاز للاولياء كرامة -

روص الريامين مطبوعه قبرص: ص: ٢٢٣، سبل الهائى والرشاد للشامى ١ ١ ١ ١ ١٥٣ ترجمه: اولياء كرام براحوال في كي جات بيل جن جمل وه ملكوت آسان وزين من ورجمه اولياء كرام براحوال في كي جات بيل جن جمل وه ملكوت آسان وزين من جو يحد بهاى وطاحظه فرماح بيل اور حضرات انبياء كوزنده وجاويد و يكفت بيل جيها كه بي اكرم مطابقيل نه حضرت موى عليه السلام كوان كي قبر شل و يكها بيل جيها كه بي اكرم مطابقيل نه حضرت موى عليه السلام كوان كي قبر شل و يكها اوربي طي شده بات ب كه جوانبياء كه اليطور مجره جائز بوه إولياء كه لئه بطور كرامت جائز ب

## علامه جمال الدين محمودا ورعقيدة اللسنت

٢٠ .... حضرت علامه جمال الدين محود بن جمله فرمات بين:

نبينا في الله تعالى بعد موته حياة تامة واستبرت تلك الحياة الى الأن وهي مستبرة الى يوم القيامة وليس هذا خاصا به في بل يشاركه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين،

(سیل الهنای والرخاد ۲ ۱/۲۰۲۰)

ترجمہ: ہمارے نی سطینی کے اور قات کے بعد اللہ تارک و تعالی نے زندہ فرمادیا
ہے اور آپ کی بیدیات کمل، ہیشہ اب تک قائم ہے، قیامت تک قائم رہے کی
اور سرف آپ مطابق کے ساتھ فاص دیں ہے بلکہ ویکر تمام انبیاء کرام کیے
امساوی والسلام اس میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔

#### امام بارزى اور عقيدة اللسنت

وسئـل البارزي عن النبي ﷺ هل هو حي يعد وفاته فاجاب انه ﷺ حي ـ

(الحاوى للفتاوى ١/٩١١)

ترجمہ: امام بارزی سے سوال ہوا کہ کیا تی اکرم مطابق ہے وفات کے بعد زعرہ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں آپ مطابق کا زعرہ ہیں۔

## علامه شاه احمر سعيد د بلوى مدنى اور عقيدة ابل سنت

٢٢ ..... حفرت شاه احد سعيدو بلوى ثم مدنى تعشيندى تمل قرمات بين: وقد الشفق العلماء على انه عليه السلام حى في قيرة الشريف يعلم يزائد تد

(تحقیق المعین فی اجوبة مسائل اوبعین مین مین اجوبة مسائل اوبعین مین مین اجوبه مسائل اوبعین مین مین مین ترجمه، تختیق علماء کرام اس پرمتفق بین که بی اکرم منطق این قیرمنور بین زیمه بین اور زائز کوجائے ہیں۔ بین اور زائز کوجائے ہیں۔

## علامه سن بن عمار بن على شريلا لى اورعقيدة اللسنت

٣٧ ..... حضرت علامر حن بن عمار بن على شريط الم حق تحرير قرات بين:
ولما هو مقرد عند المحققين انه على حمى يد زق متمتع بجميع
الملاذ والعبادات غير انه حجب عن ابصار القاصرين عن
شريف المقامات .

(تور الايشام مكتبة امداديه ملتان،ص: ١٨٩)

ترجمہ: اور محققین کے نزدیک میہ طے شدہ ہے کہ آپ سلی ایک اور آپ
کورزق دیاجا تا ہے اور آپ عبادات سے لذت اٹھاتے ہیں۔ ہال میہ بات ہے
کہ وہ ان آ محمول سے پردے ہیں ہیں جوان مقدس مقامات تک کہنچنے سے
قاصر ہیں۔

# صدرالشريعهمولا ناامجرعلى اعظمى اورعقيدة ابل سنت

(پهارشریعت ۱۷۷۱)

## سلطان العارفين سلطان بإجوا ورعقيدة اللسنت

٢٧ ..... حضرت سلطان العارفين سلطان با بوفر ماتے بيں:
دو اور بادر ہے کہ جوفض انبیا وکرام میہم السلام کومردہ جانے اس پرائیان سلب
بوجائے کا خوف ہے۔''

(عين القثر بمطيع الله والع لأهود بص: ۸۲)

آب عليه الرحمة حريد فرمات إلى:

د جوض میات بوی کو حیات بیل مان بلکه ممات کہنا ہے وہ صف دین میں ست
اور جمونا ہے کیونکہ جو حیات نی کا قائل بیل وہ بے دین اور بے بقین ہے، جو بے
اور جمونا ہے کیونکہ جو حیات نی کا قائل بیل وہ بے دین اور بے بقین ہے، جو بے
ایقین ہے وہ منافق ہے اور شیطان میں کا قائل ہے۔''

(مقتاح العارفين الركيله سلطان ياهو رحمه الله ص: ٢٩)

## روی تشمیراورعقیدهٔ ابل سنت

٢٤ .....ولى كامل قطب وقت حضرت ميال محر بخش عارف كمزى شريف فرمات

بن:

ویے جواب سلام ہمیشہ وائم زعرہ ہویا
اے منکر کیوں سمجھیں تاہیں ہے دل تیرا مویا
امت نول اعلام پہائے الیس مدیث نی دی
ہوئی جوت حیاتی وائم لیندے خبر سمجی دی
جدول سلام ہمیشہ جملدا واجب جائن زعرہ
صحت کامل لازم ہوئی زعرہ ہے پائندہ

#### ایک اورمقام پرارشادفر ماتے ہیں:

اوہ محبوب میرے در جو چاہے جس ویندا امت کارن وچہ قبر دے استغفار کریندا او زعمہ پائندہ جیٹا اپی وچی قبر دے بخشش بہت اوناں جمیزے جا زیارت کر دے

(هدایت المسلمین ص:۳۲)

#### علامه عبدالقادر كمي عنبلي اورعقبيرة اللسنت

٢٩ ..... حضرت في عبدالقادر كي منبلي فرمات ين:

انه على حي كسائر الانبياء في تبرة يراة ويجب له من الاحترام مناله قلي مناله قبل الموت ومنه عدم رفع الصوت بحضرته .....فانه فلي

يسمعه وان سرو يراه وان يعد -

(حسن التوسل في آداب زيارة افضل الرسل ص١٠١٠١٠)

اس مبارت مل افنانه على يسمعه وان سر ويراة ان بعن "كالفاظ الملي توجه بيل \_ آب سلط المرجه كولى شرك كالفاظ المرجه كولى توبي سائل توجه بيل \_ آب سلط المرجه كولى شرك كالمنان آبسته كيول نه بول المرجه وكالمنان آبسته كيول نه بول المورا بي سلط المراب بيل المرجمة بيل المعتم بيل الموطاحظة فرمات بيل حاب والمنان بيل دوركيول نه بول المين نكام مصطفى المربي كرما من وروز د يك كاكوني فرق بيل سفافهم

امام تقى الدين السبكى اورعقبيرة ابل سنت

٣٠ ..... حعرت امام تقى الدين السبكى تحرير فرمات ين:

قهذة نبذة من الاحديث الصحيحة الدالة على حياة الانبياء والكتاب العزيز يدل على ذلك ايضا ....قال تعلى ولا تحسين الذين ....الاية وإذا ثبت ذلك في الشهيد ثبت في حق النبي على

(شفاء السقام ص:۱۸۵)

ترجمہ: پس میں امادیث کا مجموعہ حیاۃ الانبیاء پردلالت کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کافر مان ہے اوراللہ کی راہ میں آل ہونے والوں کومردہ کمان بھی نہ کرو۔ جب بہ شہید کے لئے وابت ہے لئے ہی وجوہ سے بیٹا بت ہے۔ شہید کے لئے وابت ہے لئے ہی وجوہ سے بیٹا بت ہے۔

## مجدد مائة حاضره امام احمد رضاخان فاصل بريلوى اور وضاحت عقيدة اللسنت

اس ....امام الل سنت مجدد دين ولمت سيدنا شاه احد رضاخان بريلوي فرمات

بي:

فانهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم طيبون طاهرون احياء وامواتا بل لا موت لهم الا أنيا تصديقا للوعد ثم هم احياء ابدا بحياة حقيقية دنياوية روحانية جسمانية كما هو معتقد اهل السنة والجماعة ولذا لا يورثون ويستنع تزوج نسائهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ويخلاف الشهداء الذين نص الكتاب العزيز انهم احياء ونهى ان يقال لهم اموات.

(العطايا النبوية في الفتاري الرضويه رصافاؤنڈيشن لاهور٣٠٣٠٠٣)

ترجمہ: حضرات انبیاء کرام صلات اند تعالی وسلامہ علیم ۔ حیات وممات ہر حالت میں طاہر وطیب ہیں بلکہ ان کے لئے موت محض تقدیق اور وعدہ اللہ یہ کے بموجہ میں مقدیق اور وعدہ اللہ یہ کے بموجہ ایک آن کے لئے آئی ہے کھروہ بمیشہ کے لئے حیات حقیق و نیاوی روحانی وجسمانی کے ساتھ زعرہ ہوجاتے ہیں ۔ جیسا کہ الل سنت وجماعت کاعقیدہ ہے، ای لئے ان کاکوئی وارث نہیں ہوتا اوران کی عورتوں سے کی کانکاح کرنامنع ہے بخلاف شہداء کے جن کے بارے میں قرآن جمید نے مراحت فرمائی ہے کہ وہ زعرہ ہیں اورانیس مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے ( مران کی میراث تقسیم ہوگی اوران کی عورتوں سے نکاح ٹائی کرناجائزہے۔)

اوردوسری جگهارشادفرماتے ہیں:

"رسول الله سالي الله المرام المبياء كرام جيات عقى دنياوى وروحانى وجسمانى سے
زنده بيں اپنے مزارات طبيب من تمازيں پر منت بيں روزى و ين جاتے بيں جہاں چاہيں تشريف لے جاتے ہيں۔ زمين وآسان كى سلطنت ميں تصرف فرماتے ہيں۔

(فتلاي رضويه رضافاؤنڈيش لاهور ١٥٢/٢)

## امام جم الدين الخيطي اورعقيدة اللسنت

۱۳۰ ..... معرست الم يخم الدين الغيلى (استاذشاه ولى الله) قرمات بيل: بانهم كالشهداء بسل اقعضسل مشهم احياء في قبودهم فيصلون ويعيمون كما ورد في العديث الأخو-

(البعراج الكبير ص: ٢٤)

ترجہ: بے فک وہ (انبیاء کرام) شہداء کی طرح بیں بلکدان سے زیادہ افعنل بیں، اپی قبرول میں نمازیں بڑھتے ہیں اور ج کرتے ہیں جیسا کہ دوسری صدیث میں دارد ہے۔

## فيخ حسن العدوى المصرى اورعقيدة اللسنت

١١٠٠٠ في حسن العدوى المعرى الكي فرمات ين:

ولا شك ان حياة الانبياء عليهم الصلوة والسلام ثابتة معلومة مشتهرة ونبينا افضلهم وقال: واذا كان كذلك فينبغى ان تكون حياته علي اكمل واتم -

(مشارق الأثوار يحواله شواهد الحق ص: ١٠٨٠)

ترجمہ: اور بلاشک حیات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام ٹابت ومعلوم اورمشہور ہے اور ہلاشک حیات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام ٹابت ومعلوم اورمشہور ہے اور ہمارے آقا میں انبیاء ان سب انبیاء سے افعال ہیں جب ایسا ہے تو پھر آپ سال ایک ہیں ہے۔

## امام محرشو برى المصرى الشافعي اورعقبيرة اللسنت

٣٥..... حضرت علامدام محرشوبرى المصرى الشافعي قرمات بن:
امنا الانبياء عليهم المصلوة والسلام فانهم احياء في قبورهم
يحسلون ويحجون كماوردت به الاخبار وتكون الاغاثه منهم
معجزة لهم -

(شواهد الحق في الاستفاقة يسيد الخلق ص:١١٨)

رت ۔ اورانبیاء کرام علیم انصلوۃ والسلام اپنی قبوریس زعرہ ہیں اور تمازیں پڑھتے ہیں اور جج کرتے ہیں جیسا احادیث میں وارد ہے اوران کا مدوفر ماناان کامیجز دہے۔

## علامه شياب الدين الخفاجي اورعقيدة اللسنت

٣٧ ..... حضرت علامه شهاب الدين الحلاجي فرمات بين:

قدمرم الله جسده على الارض وحياه في أنه عكمائر الانبياء عليهم الصلوقو السلام -

(تسيم الرياش ١٩٧١)

ترجمہ جھیں اللہ تعالی نے آپ کے جمد اقدس کوزین پرحرام کردیاہے اور آپ مالی ایک کوقیرمیاد کہ میں دیکرانہیا وکرام کی طرح حیات حاصل ہے۔

مزيد فرماتے بين:

وفيه دليل على انه على انه على حياة مستبرة وقد ثبت بالاحاديث الصحيحة انه على وسائر الانبياء احياء حياة حقيقية

(تسيم الرياض ١٩٩٣م)

ترجمہ: اوراس میں ولیل ہے کہ آپ سے اللہ اللہ اور آپ کی حیات بینی اور آپ کی حیات بینی والی ہے اورا ما ویث میں اور اللہ اور دیگر انبیا و کرام حقیق والی ہے اورا ما ویث میں ہے گا ب سے کہ آپ سے اورا ما ویث میں اس میں اور دیگر انبیا و کرام حقیق حیات کے ساتھ دی ویں۔

آب ريفراتين:

لانه على حى فى قبرة يسمع دعاء زائرة ومن جاء لرجاء شفاعته له لاشك فى انه يتوجه اليه بقلبه وقالبه-

(تسيم الرياض مر١٩٨م)

کی تکمآ پ ملی ای قرمنور می زعره بین اور زائر کی دعا سنتے بین اور جوآپ
کی شفاعت کی امید نے کرآیا تو بلاشید آپ اس کی طرف دل وجسم وجان کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔

## علامه صاوى الماكى اورعقبيرة اللسنت

٢٧ ....علامرصاوى الماكى قرمات ين:

مثل الشهداء الانبياء بل حياة الانبياء اجل واعلى \_

(تقسير العباوي على الجلالين ١٩٨١)

ترجمه شهداه كي مثل انبياء عليهم الصلوة والسلام بين بلكه انبياء كي حيات زياده عزت وجلال والى اور بلندتر سي-

#### شاه ولى التدمحدث ديلوى اورعقيدة اللسنت

٣٨ ..... حضرت شاه ولى الشرىد دولوى قرمات بين:

ان الاتبياء لايموتون واتهم يصلون ويحيون في قبورهم ــ (نيوش العرمين ص: ٨٠)

ترجمہ: انبیاء کرام فوت نبیل ہوتے بلکہ وہ اپی تعور ش نمازیں پڑھتے ہیں اور ج کرتے ہیں۔

## فيخ شهاب الدين ركمي اورعقيدة اللسنت

٣٩ .... حضرت في شهاب الدين ركمي فرماتي بين:

اماالانبياء فاتهم احياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الاخبار -(شواهد الحق ص: ١٣١)

ترجمہ: اور بہر حال انبیاء کرام تو دوائی قور میں زعرہ بیں اور تمازیں پڑھتے ہیں اور بچ کرتے ہیں جیسا کرا حادیث میں دارد ہواہے۔

## حكيم الامت نباض قوم علامه محدا قبال اورعقيدة اللسنت

الم ..... حضرت علامه اقبال شاعر مشرق فرمات بين:

"میراعقیدہ ہے کہ نی اکرم مطابق ایک وی اوراس زمانے کوک بھی ان کی معبت سے ای طرح متنین ہو سکتے ہیں جس طرح معابہ کرام ہوا کرتے تنے معبت سے ای طرح متنین ہو سکتے ہیں جس طرح معابہ کرام ہوا کرتے تنے لیکن اس زمانے ہی تواس م کے مقائد کا اظہار بھی اکثر و ماخوں پر تا گوار ہوگا۔ اس واسطے فاموش رہتا ہوں۔"

(فتراكِ رسول :4)

## امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن اورعقيدة اللسنت

۲۲ ..... حضرت امام الوالقاسم عبد الكريم بن حوازن القشير ك فرمات بن : لان عندن ارسول الله علي حي يحس ويعلم وتعرض عليه اعمال الامة و يبلغ الصلوة والسلام عليه على ما بينا-

(شكاية اهل السنة في رسائل القشيرية ص:٢٧)

ہمارے (اہل سنت ) کے زدیک نی اکرم سطی نیاز از درہ ہیں۔ آپ کوس اور علم مالی نیاز اور اہل سنت کے خواتے ہیں اور جیسا کہ ہم بیان مامل ہے اور آپ پرامت کے اعمال ہیں کئے جاتے ہیں اور جیسا کہ ہم بیان کر بھے ہیں کہ آپ کوامت کا درودوسلام کی تھایا جاتا ہے۔

دوسری جگدارشادفر ماتے ہیں:

فاذا ثبت ان نبینا عَلَی حیی فالحی لابد ان یکون عالما او جاهلا و لایجوز آن یکون النبی علی (غیر عالم) جاهلا-(شکایة امل السنة غیرسائل التشیریة ص:۲۷)

ترجمہ: جب بیٹابت موکیا کہ مارے نی میں اندہ میں تو زعرہ یا تو عالم موگایا جالل اور بیجا تربیس ہے کہ نی اکرم سائی تیکی (غیرعالم) مول۔

وعندهم محمل في حى في قير الدوكاية امل المنة في التشرية س ١٠٠ ترجمة: اوراشاعره كزو كي معرست محرسة المالية المي قبراقدس المساورة وي \_

## علامه ابن القيم اورعقبيرة اللسنت

١١٧ ....علامه ابن القيم حرير فرمات بين:

قال ابوعب دالله وقال شيخنا احمد بن عمرو: الذي يزيح هذا الاشكال ان شاء الله تعالى: ان الموت ليس بعدم محض وانعا هو انتقال من حال الى حال ويدل على ذلك ان الشهداء بعد قتلهم وموتهم احياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صغة الاحياء في الدنيا واذا كان هذا في الشهداء كان الانبياء بذالك احق واولى مع انه قد صع عن النبي في ال الارض لا تاكل اجساد الانبياء .....وقد اخبر به بانه ما من مسلم يسلم على الارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام - الى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بان موت الانبياء انها هو راجع الى ان غيبوا عنا يحيث لاندكهم وان كانوا موجودون و لا نراهم -

(کتاب الروح ص:۵۸،۵۸)

سے مجھے وریٹ میں مروی ہے کہ زمین انبیاء کے اجسام کوئیں کھاتی اور آپ نے خردی کہ جوکوئی بھی آپ پرسلام بھیجا ہے تو اللہ تعالی آپ کی روح کوآپ کی طرف لوٹا دیتا ہے حتی کہ آپ اس کے سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں ۔ یہ اوراس جیسی دیگر احاد ہے سے میطعی طور پڑھم حاصل ہوا کہ انبیاء کرام کی وفات کا معنی صرف یہ ہے کہ وہ ہماری نظروں سے عائب ہیں کہ ہم ان کود کھوئیں سکتے اگر چہ وہ زعمہ وموجود ہیں، ان کا حال فرشتوں کا ساہے کیونکہ وہ زعمہ وہ وجود ہیں، ان کا حال فرشتوں کا ساہے کیونکہ وہ زعمہ وہ وجود ہیں۔ ان کا حال فرشتوں کا ساہے کیونکہ وہ زعمہ وہ وہ وہ کے شہیں سکتے۔

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مرے میں مالم سے حبیب جانے والے م

علامہ ابن القیم وہابیہ کے نزدیک بہت معتبر اور سلم عالم بیں ۔ دیکھیں وہ کس طرح حیاۃ الانبیاء کے اثبات کے ساتھ ساتھ ان کے حاضر وموجود ہونے کی تصریح میں فرمارے ہیں۔ (فافعم و تدبیر)

### علامة تاج الدين فاكماني ماكى اورعقيدة اللسنت

٢٥ .... حطرت في تاج الدين فا كماني ماكي فرمات ين:

يوخل من هذ الحديث ان رسول الله على على الدوام-(العاوى للفتاوى ١٥١/١)

ترجمہ: اس مدیث شریف سے بیافذ ہوتا ہے کدرسول اللہ من الله میں ہیں۔ کے کے زندہ ہیں۔

### قاضى الوبربن العربي الماكى اورعقيدة اللسنت

٢٧ .....قاضى الويكرين العربي المالكي قرمات بين:

ولايمتنع روية ذاته الشريفة بجسدة وروحه وذلك لانه علله

وسائر الاتبياء احياء ردت عليهم ارواحهم يعن ماقبضواـ

(الحاوى للفتاوى ٢٦٣/٢)

ترجمہ: اور آپ کی ذات شریفہ کی زیادت روح اور جمید اقدی سمیت منتع اندی سمیت منتع اندی سمیت منتع اندی سمیت منتع اندیں سمیت منتع اندیں ہے کیونکہ آپ سال ان کے اور دیگر تمام انبیاء کرام علیم السلام زندہ ہیں اور ان کی ارواح قبض کرنے کے بعدوالی ان کی طرف لوٹادی می ہیں۔

#### علامه يوسف الدجوري مصرى اورعقيدة اللسنت

٢٧ ..... حعرت الشيخ علامه يوسف الدجوري معرى قرماتين:

ان الانبياء وكثيرا من صالحي المسلمين الذين ليسوا بشهداء كأكابر الصحابة افضل من الشهداء بلا شك، فاذا ثبتت الحياة للشهداء فثبوتها لمن هو افضل منهم اولي على ان حياة الانبياء

مصرح بها في الأحاديث الصحيحة ـ

(مقلات العلامة الدجوى في الرد على التيمين بحواله التوسل بالنبي وبالعبالحين ص: ٢٤٤)

ـ ب فنك انبياء كرام اوريبت مارے صالحين مسلمان جوكه شبيدول على ب فنيل بيس وه شهداء سے باليقين افسل بيل توجب شهداء

ـ ك لئے حيات فابت ہوئى جا وجوان سے افسل بيل ان ك لئے توبدرجداولى حيات فابت موئى جا ہے اور پر حيات انبياء على تو مراحت ك ساتھ ميح حيات انبياء على تو مراحت ك ساتھ ميح احاديث مردى بيل۔

Marfat.com

## علامه الوحامه بن مرزوق اورعقيدة اللسنت

٣٨ ..... حضرت علامه الوحامد بن مرز وق فرمات ين:

واما حياة الانبياء قاعلى واكبل واتم من الجبيع لانها للروح والجسم على الدوام على مأكان في الدنيا على ما تقدم عن جماعة من العلماء سرائتوسل بانبي ويتصالص ص: ٢١٢)

ترجمہ: اور حیاۃ الانبیاء تو وہ سب (شہداء اولیاء وسلمین) سے اعلیٰ واکمل ہے
کونکہ ان کی روح وجمد بھیشدای طرح ہے جیسے کددنیا بی تعاجیبا کہ علماء کی
ایک جماعت کا موقف پہلے کزرچکا ہے۔

### علامه الما فندى الزحاوى اورعقيدة اللسنت

٢٩ ..... حعرت علامه ميل آفندى الزحادى فرماتے بين:

على انهم احياء في قبورهم -

(الغير العبادق في الرد على منكرى التوسل والكرامات والغوارق ص: ١١)

ترجمه: كمحرات انبياء كرام الى تورش زعره بي-

### علامهما حرالشرى الشافعي اورعقيدة اللسنت

٥٠.... حعرت محدا حمالشير ى الثافى فرمات بين:

دكرامات الأولياء لاتنقطع يموتهم اما الأنبياء فلانهم احياء فى قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأخبار وتكون الأغالة

منهم معجزة لهم والشهداء احياء عندديهم ايطبا-

(فتواى في كرامات اولياء للشيخ الشويرى س: ١٠١١ عنه الشيخ النبهائي في الشواهد ١١٨)

ترجمہ: اوراولیاء کی کرامات ان کی موت کے ساتھ منقطع نہیں ہوتیں اور بہر حال انبیاء کرام تو دوائی تیور میں زعرہ جی نمازیں پڑھتے جیں اور جی کرتے ہیں جیسا کہا حادیث اس سلسلہ میں وارد جیں اوران کا مدد کرناان کا مجز ہے اور شہداء مجی اسے رب کے پاس زعرہ جیں۔

#### علامهاحد بن شهاب اسجاعی اورعقیده اللسنت

ا٥..... فيخ احمر بن شهاب احمر بن محمد اسجاعي الشافعي فرمات بي:

وهم عليهم الصلوة والسلام احياء في قيورهم ولاخلاف(رساله في البات كرامات الاولياء-)

ترجمہ: اور حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی قبروں میں زعمہ ہیں اور اس میں کسی مسلمان کواختلاف نبیس ہے۔

### علامه سيدحن الامين مصرى اورعقيدة اللسنت

٥٢ .... سيدس الاين معرى لكعت بين:

بانا متفقون على أنه على أنه على قيرة يعلم زائرة-(كشف الارتياب في إتباء معمد بن عبدالوهاب ص: ٢٩١)

ترجمہ: جاس پر منفق میں کہ آپ سائی بیائی اپنی قبر منور میں زعرہ میں اور زائرین کوجائے ہیں۔

سيد سيد الامن مريد فرماتي بن

ودلت الأيات والأخيار على حياتهم يعد الموت

رکشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب ص:۲۳۸) معمد اشار کی دارد المثاری میداداد کی آریون

ترجمه: آیات واحادیث انبیاه کی حیاة بعد الوفات پردلالت کرتی میں۔

## حضرت سيدناغوث اعظم رحمة الله عليه اورعقبيرة الله سنت عضرت سيدنا في عبدالقادر جيلاني غوث اعظم رضى الله تعالى عنه فرمات

:0

الانبياء والأولياء يصلون في قبورهم كما يصلون في يبوتهم-(سرالاسرار فيما يحتاج اليه الايرادس:٩٠١)

ترجمه: انبیاه واولیاه این قبرول میں ای طرح نماز پڑھتے ہیں جیسا کدایے محرول میں۔

## علامه في عبد الكريم اورعقبيدة اللسنت

٥٥ .....الشيخ عبدالكريم محدالدرس البغدادي قرمات مين:

فقد ثبت ان الانبياء احياء في قبورهم وان الارض لا تأكل اجسادهم -

(تور الأسلام لمن اراد القوز بالمرام ص: ٢٢٧)

ترجمه بختین بینابت ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام اپنی قیور میں زندہ جیں اور زمین ان کے جسام طاہرہ کوئیں کھائے۔

#### علامه ابوميمون الكرلوى اورعقيدة االسنت

۵۵ .... مولا تا الوميون الكرلوى قرمات ين:

ويحياة الانبياء اجزم في القير سلهم تصرف الى يوم الحشر في خبر المعراج والاسراء لقاء النبي موسى ويالانبياء -

(تحذير الابداع عن تحبير الايتداع ص: ٤ املحق سبيل النجالا تركى)

ترجمہ: اور حیاۃ الانجیاء فی القیم عیضرور تابت ہے اوران کو قیامت تک تفرف طامل ہے اور معراح والمراء کی صدید میں صفرت مولی اور انجیاء کرام کی ملاقات کا ذکرای پرولالت کرتا ہے۔

## علامه سعيدالرحن التيراهى اورعقيرة الملسنت

٥١ .... مولا تاسعيدالرحل التعد اهى قرماست بين:

يبحوز التوسل بالنبى في كذلك يجوز بقبر النبى في والا فليس النبى في بهيت في الحقيقة بل هو حي يرزق-(العبل العبن في الباع السلف العبلمين ص:١١)

رجمہ: جس طرح نی اکرم میں نی ایک میں ہے توسل جائز ہے ای طرح آپ کی قیرمنور سے بھی جائز ہے مگر نی اکرم میں نی نی حقیقت جس مُر دونیں بیں بلکہ ذعرہ بیں اور رزق یاتے ہیں۔

### علامة فطل التدشهاب الدين اورعقيدة اللسنت

عدد الذال جملة نست كربدا عركة عن كالبدو مداغوردوبوسيده درشدوجول ذين الزوع والله المست كربدا عركة عن كالبدو مداغوردوبوسيده درشدوجول ذين از و مد وكافة شود ، كالبدو مد بحال خود باشد وحشروى ود عرائبياء چنس باشد مديث درست است كر (ان السلسه حرة م عسلس الله حس ال المستول الا نبياء و الا نبياء العياء في قبورهم يعملون ) اول بمرقفيرا الحسن دالا نبياء و الا نبياء الحياء في قبورهم يعملون ) اول بمرقفيرا ملى المنافذ المرفق تررول الله المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ من المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ من المنافذ من المنافذ من المنافذ الم

ترجمہ: اوران ویکر خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہے کی جانا چاہے کہ آپ کے جسم
مبارک کوز بین نہیں کھا سکتی اور نہ ہی وہ پوسیدہ ہوگا ۔اور جب زبین ش ہوگی
تو آپ کا جمید اقد س اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہوگا ۔اوراس وجود مبارک کے
ساتھ آپ اور دیگر انبیاء کرام کا حشر ہوگا اور بیھدیٹ بالکل سیحے ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے زبین پر انبیاء کرام کے اجسام حرام کردیے ہیں۔ انبیاء اپنی تجور میں زعمہ
ہیں اور نمازیں پڑھے ہیں اور تمام کا نمات سے پہلے قبر سے ہمارے آقا میں ایک اللہ تھا۔
اُٹھیں کے اس کو یا دکر لو اور جان لو کہ بیب ہت اہم چیز ہے اور کیونکہ آپ میں ایک گانگیا۔
گانتھیم و تو قیر اللہ جل بھرہ نے ہم پر فرض فرما دی ہے۔

### علامه ألوى بغدادى اورعقيدة اللسنت

۵۸ ..... حطرت علامه آلوی بغدادی ارشادفر ماتے بیں:

والاخبار المذكورة بعد قيما سبق المراد منها كلها البات الحياة في القبر يعتبرب من التاويل والمراد بتلك الحياة نوع من الحياة غير معقول لنا وهي قوق حياة الشهداء بكثير وحياة نبينا في أكمل واتم من حياة سائرهم عليهم السلام -

(روح المعالى يارة ٢٠٢٢/١٢/٣)

ترجمہ: اور یہ تمام احادیث فدکورہ اور جو کھو کر دا اس تمام سے انبیاء کرام علیم السلام کی حیاۃ فی القمر کا اثبات ہوتا ہے اور اس سے حیات کی ایک اسک تم مراد ہے جو کہ ہاری مجھ سے بالاتر ہے اور یہ شہداء کی حیات سے بلند وبالا ہے اور پھر نجا کرم سال کی حیات تو تمام انبیاء کرام علیم السلام سے بھی اکمل واتم ہے۔ سما است حضرت علامہ شہاب الدین مجمود آلوی قرماتے ہیں: فم ان تلك الحياة في القبر وان كان يترتب عليها بعض ما يترتب عليها بعض ما يترتب عليها بعض ما يترتب على الحياة في الدنيا المعروفة لنا من الصلوة والاذان والاقامة ورد السلام المسموع ونحو ذلك (دم المعنى ٢٨/٢٢)

#### علامه بدرالدين عيني اورعقيده ابل سنت

٥٩ .....حضرت علامه بدرالدين عينى فرمات بين:

وقال الداودي اي لا يسموت في قبرة موتة احرى كما قيل في الكافر والمنافق به ان ترد اليه روحه ثم قبض ـ

(عبدة القوى شرح البخلى كتاب البغلى ١٨ /٢٠)

ترجمہ: اورامام داؤدی نے فرمایا کہ نی اکرم سطی ایج کے لئے قبر میں دوسری موت نہیں ہے۔ ان کوروح لوٹا کر پھر نہیں ہے جیسا کہ کا فر اور منافق کے حق میں کہا گیا ہے کہ ان کوروح لوٹا کر پھر قبض کرلی جاتی ہے۔

آپ مزید فرماتے ہیں:

واداد الموتتين الموت في الدنيبا والموت في القبر وهي الموتتان المعروفتان المشهورتان فلذلك ذكرها بالتعريف وهما الموتتان الواقعتان لكل احد غير الانبياء عليهم الصلوة والسلام فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء-

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري باب فضائل صديق اكبر ٢١٨٥/١)

ترجمہ: اور دوموتوں سے مراد ہے کہ ایک اس دنیا ش موت اور دومری قبر ش ۔
اور بید دونوں موتی معروف ومشہور ہیں ۔اور بید دونوں موتیں سوائے انبیاء کرام
علیہم السلام کے سب کے لئے ٹابت ہیں اور انبیاء کرام کے لئے موت نیس ہے
ملکہ دوا پی تبور میں زعرہ ہیں۔

# امام محربن الحسن بن فورك اورعقيدة اللسنت

٢٠ .....حضرت امام محد بن الحسن بن فورك فرمات ين

ان نبينا على حى في قبرة رسول الله على الآباد على المعتبقة لا البجار وانه كان نبيا وأدم بين الهاء والطين-

(طبقات الشائعية الكيراي ١٩٨٨)

بے شک ہمارے نی سلی ایک قبر میں زعرہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں ابدالا باد کی جقیقی طور پر نہ کہ مجازی طور پر اور آپ سلی نظیم اس وقت بھی نبی ہے جبکہ حصرت آ دم علیہ السلام یا تی اور می کے درمیان سے۔ (دورانِ خلیق سے)

## امام تاج الدين السكى اورعقيدة اللسنت

١٢ ..... حطرت علامه امام تاج الدين السكى الشافعي فرمات بين:

ومن عقائد نا ان الانبياء عليهم السلام احياء في تبورهم فاين البوت (وعندهم محمد ﷺ حي في قبرة)

(طبقات الثانميه ۲۲۲/۲)

ترجہ: ہم الل سنت کے مقائد علی ہے کہ حضرات انبیا مرام ہم السلام الی تور میں زندہ ہیں تو پھر ان کے لئے موت کہاں ہے؟ (الل سنت کے نزدیک حضرت محد مطابق ہم اللہ ہم الرمبارک میں زندہ ہیں)
حضرت محد مطابق ہم المسکی مزید فرماتے ہیں:
علامہ تاج الدین السکی مزید فرماتے ہیں:

لان عندنامحيد على حي يحس ويعلم وتعرض عليه اعمال الامة ويبلغ العبلوة والسلام على ما بينا -

(طبقات الشائعية ۲۸۲/۲)

ترجمہ: کیونکہ ہارے نزدیک حضرت محمد ملی الی الی اندہ ہیں حس رکھتے ہیں اور (امت کے حالات) جانتے ہیں اور صلوق وسملام آپ کو پہنچایا جاتا ہے اور آپ پرامت کے حالات کے جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

### امام عبدالرءوف المناوى اورعقيدة اللسنت

٢٢ .....حضرت علامه امام عبد الروف المناوى المعرى قرمات بن انتخل الانبياء احياء في قبودهم يصلون ، لانهم كالشهداء بل افضل والشهداء احياء عند ربهم وفائدة تقييد العندية الاشترة ان حياتهم ليست بظاهرة عندنا وهم كالملائكة وكذا الانبياء ولهذا كانت الانبياء لا تورث

(فيض القدير شرح الجامع العبقير ١٨٣/٢)

ترجمہ: انبیاء کرام علیم العملوة والسلام اپنی تبوریس زئدہ بیں اور قماری پڑھے
ہیں کیونکہ وہ شہداء کی طرح بلکہ ان سے بہت افعنل ہیں اور شہداء اپ رب کے
نزدیک زعمہ ہیں اور بہاں عندر بم کی قید کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں اس طرف
اشارہ ہے کہ ان شہداء کی زعم ہمارے پاس فلا برئیس ہے اور وہ شہداء ملائکہ کی
طرح ہیں، جیسا کہ حضرات انبیاء کرام، کیونکہ فرشتے بھی زعمہ ہیں لیکن ہمیں نظر
نبیس آتے ای طرح انبیاء ہیں۔ ای لئے انبیاء کا کوئی وارث نبیس ہوتا۔

علامه مناوی مزید فرماتے ہیں:

والانبياء احياء في قبورهم يصلون -

(قيض القدير ١٨٠٠٣)

ترجمه: اورانبيا وكرام يهم السلام زعره بين والي قورس تمازير من بي

## امام ابن جرعسقلاني اورعقيدة اللسنت

٢٣ ..... حضرت علامدامام ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں:

ان حياته على القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا و الانبياء احياء في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا و الانبياء احياء في قبورهم -

(نتم الباري باب نشائل صديق أكبر ١٠١/)

ترجمہ: آپ ملی ایک میاة قبر میں ایک ہے کہ جس پرموت واقع بیل ہوتی بلکہ آپ ہیشد تدوی کی حارات انبیاء کرام اسپنے مزارات مقدر میں زندہ ہیں۔

امام على بن بربان الدين الحلى اورعقيدة اللسنت

۳۲..... معررت علامها ما على بمن بريان الدين المحلى الشافى فرمات بين: وفيه ان يستشعنى ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام يغزعون لانهم احياء-

(السيرة الحلبية ١٣٠٣-٣)

ترجمہ: ادراس میں اس طرف اشارہ ہے جو کہ مقتضی ہے کہ انبیاء کرام علیم المعلونة والسلام بیدارموں سے کی تکدود (ای قورش) زعمہ ہیں۔

امام فخرالدين رازى كى اورعقيدة اللسنت

٢٥ ..... حعرت الم فخر الدين دازى عليه الرحمة قرمات ين:

يه به على ان الانسان يحيى بعد البوت وكذلك قوله عليه العبلولاو السلام: انبياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار العبلولاد الكبير ١٩٧١)

ترجمہ: یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ انسان موت کے بعد ذیرہ بیں اورای طرح آ ب ملئی ایک کو سے دوسرے کمر آ ب ملئی ایک کمرے دوسرے کمر میں نظام ایک کمرے دوسرے کمر میں نظام ایک کمرے دوسرے کمر میں نظام ہوجاتے ہیں۔

## علامه عبدالحي لكصنوى اورعقيدة اللنسنت

٢٢ ..... حضرت مولا تاعلامه عبدالى تكعنوى فرمات بن

ترجمہ: بے شک رسالت موت کے ساتھ منقطع نہیں ہوتی اور بلکہ ای طرح ولالت اور تمک رسالت موت کے ساتھ منقطع نہیں ہوتی ورکن ہے۔ جبکہ ولالت اور تمام مکارم دیدیہ منقطع نہیں ہوتیں تو نیوق کیے منقطع ہوسکتی ہے۔ جبکہ حضرات انبیاء کرام علیم الصلوق والسلام التی قبور میں زندہ ہیں۔ (عددہ الرعایة فی حل شرح الوقایة کتاب العجاد ۲۰۷۲)

#### علامه عبدالوماب بخارى اورعقيدة اللسنت

۱۲ ..... دو نعمت درعالم بالفعل موجود است كه فوق جميع نعمت باست وليكن مردم قدرآل دو نعمت درعالم بالفعل موجود است كه فوق جميع نعمت باست وليكن مردم قدرآل لعمت رائمي شناسد وبدال بي نمي برعد واز بخصيل آفها غافل اعد يكي آ كله وجود مبارك محد مصطفى مع بارك محد مصطفى مع بارك محد مصطفى مع بارك محد مصطفى مع بارك محد مصطفى مع بارد در يم اين سعادت در دريد يندموجود است ومردم اين سعادت دادر في يابندود يكرقرآن جيد كه كلام يرورد كاراست .

(اخيار الاخيار للشيم عيدالحق محدث دهلوي ص:٢١٥)

ترجمہ: دولمتیں اس دنیا میں بالنعل موجود ہیں جو کہ تمام نعمتوں سے بلنداورافعنل بیں اورلوگ ان کی قدر دمنزلت تیں جائے اوران سے فیض حاصل کرنے سے بان اورلوگ ان کی قدر دمنزلت تیں جائے مصطفی مطابق کا وجود مبارک جو کہ حیاة مان کی بین سے ایک جمصطفی مطابق کی اوجود مبارک جو کہ حیاة

تامہ کی صغت کے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود ہے اور لوگ اس نعمت عظمیٰ کو ماتھ مدینہ منورہ میں موجود ہے اور لوگ اس نعمت عظمیٰ کو مامل نہیں کرتے اور دوسری نعمت قرآن کہ بیاللہ تعالیٰ کا پاکسام ہے۔

## علامهسيدى محربن قاسم جسوس اورعقيدة اللسنت

۲۸ ..... حضرت علامه سيدى محدين قاسم جسوس تحرير فرمات بين:

لانه حي في قبرة وكذا سائر الانبياء -

آپ الی تیروں میں زندہ ہیں جیسا کرتمام انبیاء ای قبروں میں زندہ ہیں۔ مرید فرماتے ہیں:

ان الانبياء احياء ان حياتهم زائدة على حياة الشهداء وانها قد تعطى بعض احكام الدنيا-قال ابن حجر وقد صح ان الانبياء يحجون ويلبون قانها لهم ليست تكليفية بل يتلذون بها -(النوائد العليلة البهية باب في ميراثِ رسول الله على الاست)

ترجمہ: بے فک انبیا و کرام میں مالسلام زندہ ہیں بے فک ان کی حیاۃ شہداء سے
المثل ہے اوران پر بعض دنیاوی احکام مرتب ہوتے ہیں اورامام ابن جرنے
فرمایا کہ رہی ہے کہ انبیا و کرام جج کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں اور بیان کے
لے عیادت تکلیفیہ بین ہے بلکہ وہ اس سے لذت حاصل کرتے ہیں۔

## حعرت بابافريدالدين مجنج شكراورعقيدة اللسنت

٢٩ ..... حعرت خوا جفريدالدين معنى فكردهمة الله عليفر مات بين:

الانبياء احياء في القبور -(سير الادلياء ص:٥٥)

ترجمه: معرات انبياء كرام يبم الصلوة والسلام الي قوريس زعره إلى -

## امام رباني مجددالف ثاني اورعقيدة اللسنت

22..... حضرت مجد والف افى رحمة الله عليه فرمات بيني ... الانبهاء يصلون فى القبود شنيده باشد وصرت بيني برماعليه ما التيام هب الانبهاء يصلون فى القبود شنيده باشد وصرت بيني برماعليه ما التيام هبراج جول برقبر حضرت كليم على نينا وعليه الصلوة والسلام كذشتك وديد تدكه ورقبر نمازى كزارد.

(مکتویات شریف دفتر دوم حصه ششم ۲۳/۱۱)

## امام مس الدين محمد يوسف الكرماني اورعقيدة اللسنت اعام مس الدين محمد يوسف الكرماني شافق فرمات بين:

ويحتمل أن يراد أن حياتك في القبر لا يعقبها موت فلا تذوق

مشقة الموت مرتين.

(کوکب الدداری المعروف الکرمانی شرح صحیح بدخذی باب بداه النفاق ۱۰۱۳) ترجمہ: اور بیاحتال ہے کہ صدیق اکبررض اللہ عند نے بیاراوہ کیا ہوکہ آپ مانی بیل کی قبر میں حیات الی ہے کہ موت جس کا تعقب تیس کرے گی۔ (موت نہیں آئے گی) اور آپ ملے بی وہ مرتبہ موت کا ذا کفٹریس محکمیں کے۔

### امام قسطلاني اورعقبيرة الملسنت

٢٤..... حضرت علامداحمد بن محمد القسطلاني شارح بخاري فرمات بين:

ولا شك ان حياة الانبياء عليهم الصلوة و السلام ثابتة -

ترجمه: بلا فلك حضرات انبياء كرام عليهم العلوة والسلام كى حيات (قبريس)

ابت معلوم اور يميشدر بينه والى حياة ب- .

علامه كاكوروى اورعقيدة اللسنت

ساك .... جعرت مولانا ابوالحسن حسن كاكوروى قرمات بين:

(تقريح الاذكياء في أحوال الاتبياء ١/٢ ٢٩٣١)

#### علامها ساعيل حقى اورعقيدة ابل سنت

### علامه ابن رجب عنبلي اورعقيدة ابل سنت

22..... حضرت علامه حافظ ابوالغرج زين الدين عبدالرحل بن احمد بن رجب الحسنبى فرمات بين ا

ولان حياة الانبياء اكمل من حيلة الشهداء بلاريب فشيلهم حكم الاحياء ـ

(احوال القبور واحوال اهلها الى النشورس:١٣٥)

ترجمہ: کیونکہ حیات الانبیاء حیات شہداء سے اکمل ہے اوراس میں کوئی شک نہیں ہیں وہ زندوں کے علم میں شامل ہیں۔

## يخطخ الاسلام تقى الدين اورعقيدة اللسنت

۲۵.... حضرت امام شیخ الاسلام تنی الدین ابوعمروعثان بن صلاح الشمر زوری الشافعی المعروف این الصلاح فرمات بین:

ترجمہ: اور انبیا وکرام علیم الصلوق والسلام ونیاسے آخرت کی طرف تشریف لے جانے کے اور انبیا وکرام علیم الصلوق والسلام ونیاسے آخرت کی طرف تشریف لے جانے کے بعد زندہ بیں اس آوی کواس سے ڈرنا جانے کہا تی زبان سے آپ

المنظیم کی اب رسالت اور حیات کی نفی کرے کیونکہ مید بہت بڑی اور تظیم خطا ہے اور کرامی فرقہ نے خراسان میں اس شنع عقیدہ کی نسبت ام ابوالحس الاشعری کی اور کرامی فرقہ نے خراسان میں اس شنع عقیدہ کی نسبت ام ابوالحس الاشعری کی خراسان میں اور امام قشیری نے اس برے عقیدے سے امام الاشعری کی براوت فلا ہروا بابت فرمائی۔

(فتاوئ رسائل این الصلاح ۱۳۲،۳۳۱)

## فيخ احمر بن محر خير منتقيظي اورعقيدة اللسنت

22 ..... فيخ احمد بن محد خير منظى ماكى المدنى فرماتے بين:

فهو صلى الله عليه وسلم حيى في قبرة الشريف يتصرف في الكون باذن الله تعالى كيف شاء -

(البهتر، على البلتر، ص: • ١١)

ترجمہ: پس معرت مالی تی ای قبر شریف میں زندہ میں یا دن خداوندی کون (کا کات) میں جوجا ہے ہیں تعرف قرماتے ہیں۔

## امام الوبكرين الحسين اورعقبيرة ابل سنت

9 .....حضرت الم علامه الويمرين الحسين بن عمراني الفخرالراغ فرمات بيل: ويهذا يعلم ان السعاة التي تتبها للنبي على ذائدة على حياة الشهداء -

(تحقيق النطيرة يتلخيص معالم دارالهجرةص: ٢٠٠)

ترجمہ: اوراس سے معلوم ہوا کہ جوہم نی اکرم منٹی نی کے لئے حیات ثابت کرتے ہیں وہ مہید کی حیات سے ذا کد بی کال ترہے۔

### امام الحرمين حضرت امام جويني اورعقيدة اللسنت

٠٠....امام الحرمين حضرت امام جويي قل قرمات بين:

اميا ما خلفه بقى على ما كان فى حياته فكان ينفق ابويكر منه على اهله وخدمه وكان يرى انه باق على ملك النبى على فان الانبياء احياء وهذا يقتضى اثبات الحياة فى احكام النبى وذلك زائد على حياة الشهيد -

(تحقيق النصوة يتلخيص معالم دارالهجرةص:١٣٠)

اورجو کھ آپ سال بھر میں اللہ عند نے اس تھا اس میں ہے جو کھ باقی بھا حضرت صدیق اکبر منی اللہ عند نے اس کوان الل بیت اور خادموں میں خرج کیا کھا کھی اللہ عند نے اس کوان الل بیت اور خادموں میں خرج کیا کیونکہ کیا کیونکہ ان کے نزدیک بیر میں ارم میں ای تھی کیونکہ انہا وکرام زیرہ بیں اور بیہ بات ان کی حیات کا تقاضا کرتی ہے نی اکرم میں ایک میں اور بیہ بیات ان کی حیات کا تقاضا کرتی ہے نی اکرم میں اور بیہ جیات شہید کی حیات سے ذائد واعلیٰ ہے۔

### امام العزبن عبدالسلام اورعقيدة اللسنت

١٨.....حضرت امام العزبن عبدالسلام قرمات بين:

ان النبی عظم حی واعماله فیه مضاعفة اکثر من کل احد-

ترجمہ: بے فک نی اکرم ملی ایج زعمہ میں اور قبر میں ہرایک سے ان کے اعمال خرجمی زیادہ ہیں۔ خرجمی زیادہ ہیں۔

عقائد اسلامیه کے این برحق مجدد وفت حضرت امام الشاہ احمد رضا خال فاصل بریلوی رحمة الله علیه عقید و حق کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: فانهم صلوات الله تعالى عليهم طيبون طاهرون احياء وامواتا بل لاموت لهم الا انيا تصديقا للوعد ثم هم احياء ابدا بحياة حقيقية دنياوية ورحانية جسمائية كمامعتقد اهل السنة والجماعة ولذا لا يرثون ويستنع تزوج نساء هم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم بخلاف الشهداء الذين نص الكتاب العزيز انهم احياء و نهى ان يقال لهم اموات-

(فتالى رضويه رضافاؤنٹيشن لاهور ١٩٨٣٠ ١٥٠٠)

ترجہ: حضرات انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ وسلامی بیم حیات و ممات ہر حالت میں طیب وطاہر ہیں بکہ ان کے لئے موت کا آ نامحن تقدیق وعدہ اللہ کے لئے ہے پھر وہ ہمیشہ حیات حقیق و نیاوی روحانی وجسمانی کے ساتھ زندہ ہیں جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ، ای لئے کوئی ان کی ورافت کا حقدار بہیں ہوتا ور ان کی عورتوں سے کسی کا نکاح کرنامنع ہے مسلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ بیم ، مخلاف شہداء کے کہ جن کے بارے ہمی قرآن جمید نے صراحت فرمائی کہ وہ وزیرہ ہیں اوران کو مرودہ کہنے ہے منع فرمایا ہے۔ (ان کی میراث بھی قرآن کی میراث بھی تقربانی کی میراث بھی تقسیم ہوگی اوران کی اوران کی دورانکاح نہیں کرسکتیں)

اس سے ثابت ہوا کہ اہل سنت وجماعت کا انبیاء کرام کی حیاۃ فی القور کے بارے میں معقیدہ ہے کہان کی حیات مبارکھنٹی دنیاوی روحانی جسمانی ہے۔ بارے میں میعقیدہ ہے کہان کی حیات مبارکھنٹی دنیاوی روحانی جسمانی ہے۔

امام تقى الدين سكى اورعقيدة اللسنت

معرسام مقى الدين الملكى رحمة الشعلية فرمات بين:

حيئة الاتبياء في القير كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلاة موسكي

في قبره فان الصلاة تستدعي جسدا حيا

(الحاوي للفتاوي ١٥٢/٢)

ترجمہ: انبیاء کی حیات توریس حیات دنیا کی طرح ہے اوراس کی ولیل صفرت موی علیہ السلام کا اپنی قبریس نماز پڑھنا ہے کوئکہ نماز زندہ جم کی متقاضی ہے۔
لیکن اس کے برعکس موجود و دور کے وہائی حیاۃ الانبیاء کے محر ہیں اوراگر قائل ہیں تو صرف روحانی برزخی زندگی کے مقیر ہیں اوراگر قائل ہیں تو صرف روحانی برزخی زندگی کے مقیر شاف و محر ہیں بلکہ قائلین کے گراہ و برختی ہونے کے جمی فتوے دے رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو سرخیل وہابیہ پاکستان مولوی اساعیل سلنی گوجرانو الدیے اس سلسلہ میں کیا لکھا ہے۔ حصرت امام احمد رضا بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کہ 'میدائل سنت کا عقیدہ ہے'' لکھ کرآگے مولوی صاحب کہتے ہیں: ''گرجوالل سنت ہیں ان کی کمایوں میں کیس۔''

وتعریت آزادی فکر اورشاه ولی الله کی تعدیدی مساعی ص:۳۸۳)

یہ تو ابھی معلوم ہوگا کہ بیال سنت کی کتابوں میں ہے یا کہ بیں ، ان شاء اللہ تعالی اور اس کے بعد مذکورہ مولوی معاحب نے سرخی جمائی ہے۔

"انبياء كى حيات و ندى الل بدعت كا قدمب ب-"

اوراس مرفی کے شج لکھاہے:

"ابن القیم کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ حیات و نیاوی الل بدعت اور معتزلہ کاند میں سرے"

(المبينة توتيه ص١٣٠)

تواًب الاحظفر ما تمين كدا بلسنت كى كتابون بين اس كى صراحت ہے يا كنين؟ حضرت امام تقى الدين على المسكى فرماتے بين: ا ....واما حياة الاتبياء اعلى واكمل واتم من الجميع لانها للروح والحسل على الدوام على ماكان في الدنيا على ما تقدم عن جماعة من العلماء-

(شفاء السقام ص:۲۰۲)

ترجہ: اور بہر حال معرات انبیاء کرام علیم السلام کی حیات تمام سے اعلیٰ اکمل اور اتم ہے کیونکہ ان کی حیات جم اور دور دونوں کودوا می طور پر حاصل ہے جس اور اتم ہے کیونکہ ان کی حیات جسم اور دور دونوں کودوا می طور پر حاصل ہے جس طرح کہ دنیا جس تقی ۔

امام سيوطى اورعقيدة اللسنت

وحياة الانبياء في القير كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلاة موسى في قيرة فأن الصلاة تستدعى حسدا حيا وكذالك الصفات المذكورة في الانبياء ليلة الاسراء كلها صفات الاجسام.

(الحاوى للفتاوى ١٩٢/٢)

ترجمہ: اورانیا وکرام کی قبر میں زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے اوراس کی ولیل
حضرت موی علیہ السلام کا پی قبر میں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ نماز زندہ جسم کی
متعامی ہے اوراس طرح وب معراج میں انبیاء کرام کی صفات جوکہ آپ
مطابق نے دکرفرما کمی وہ تمام کی تمام بدنی صفات ہیں (ندکہ مرف روح کی کہ
حیات مرف دوحاتی ہو) یہ

### امام نورالدين على بن احداور عقيدة اللسنت

المسددمرت امام نورالدين على بن احدالمهو دى قرمات بن:

واما ادلة حيلة الانبياء فمقتضاها حياة الابدان كحالة الدنيا مع الاستفناء عن الفذاء ومع قولة النقوذ في العالم وقد اوضعنا المسألة في كتابنا المسمى بالوقالها يجب لحضرة المصطفى على المسالة من كتابنا المسمى بالوقالها يجب لحضرة المصطفى على المسالة من كتابنا المسمى بالوقالها يجب لحضرة المصطفى المسمعة على المسالة من كتابنا المسمى بالوقالها يجب لحضرة المصطفى المسمعة على المسالة من كتابنا المسمى بالوقالها يجب لحضرة المصطفى المسالة من كتابنا المسمعة المسلمة المسالة المسالة من كتابنا المسمى بالوقالها بالمسمونة المسلمة المسلمة المسلمة المسالة المسلمة المسلم

ترجمہ: اور انبیاء کرام کی حیاۃ کے دلائل اس بات کے متقامتی ہیں کہ ان کی حیاۃ ابدان کے ساتھ موجیہا کہ دنیا ہیں ان کی حالت تھی، اس کے ساتھ ساتھ غذا سے مستنفی ہونے کے باوجود اور دنیا وعالم ہیں نفاذ کی قوت کے ساتھ ۔ اور اس کی ہم نے وضاحت اپنی کتاب 'الوقا لما یجب کھر ۃ المصطفیٰ'' ہیں کردی ہے۔

### علامه بدرالدين زركشي اورعقيدة اللسنت

المساحضرت علامه بدرالدين زرشي فرمات بن:

له على أن واحد من اقطار نواح متباعدة مع ان رؤيته على حق وهو حى فى قبرة يعملى فيه باذان واقامة بانه على سراج كما قال الله تعالى وسراجا منيرا-

(زُرقائي على المواهب ٥/٩٥٠)

ترجمہ: آپ مظیر کے کا ایک آن میں مختلف اقطار ہے، وجود ہونا اورآپ کی زیرت تن ہے اورآپ کی زیرہ ہیں اورا ذان وا قامت کے ساتھ نماز پر میں زیرہ ہیں اورا ذان وا قامت کے ساتھ نماز پر میں ، کونکہ آپ مظیر ہیں اللہ تعالی نے آپ کو سراجا منیرا کہا ہے۔

### ملاعلى قارى اورعقبيدة ابل سنت

٥..... حضرت ملاعلى قارى رحمة الله علية فرمات ين

فمن المعتقد المعتمد انه والله عند الدواحهم تعلقا بالعالم العلوى قبورهم وهم احياء عند ربهم وان لارواحهم تعلقا بالعالم العلوى والسفلي كما كانوا في حالة الدنيا قائهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون -

(شرح الشفاء ۱۳۲۷۲)

اورقابل اعتاد عقیده یہ کہ آپ سٹی ایک قبر منور میں زندہ ہیں جیسا کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اوران کی ارواح کاتعلق عالم علوی سفلی کیساتھ اس طرح ہے جیسا کہ حالت و نیاوی میں تھا، پس وہ قلب کے لحاظ ہے عرشی ہیں اورقالب (جسد) کے لحاظ سے فرشی ہیں۔

### فيخ محقق اورعقيدة اللسنت

المسدمعزت في عبد الحق محدث د الوى فر مات ين

باچندین اختلافات و کثرت ندایب که درعلائے امت است یک کس را درین مسئلہ خلافے نیست کرآ مخضرت مطابق استان حیات بے شائبہ مجاز واقوہم تاویل دائم دباتی است و براعمال است حاضرونا عمر۔

(مكتويات شريف برحاشيه اخبار الاعبار ص:١٥٥)

ترجمہ:باوجوداس بات کے کہ امت کے علماء میں (کی مسائل میں) اختلافات جیں اور بہت سارے قدامی (فرقے) ہیں لیکن اس مسئلہ میں کسی ایک کامجی اختلاف نہیں کررسول اللہ ملی ایک حقیقی زعر کی کے ساتھ ہمیشہ باتی ہیں۔ اورامت کے (احوال) اعمال پر حاضرونا ظریں۔اس میں نہو مجاز کا شائبہ ہے اور نہی کمی تم کی تاویل کا وہم ہے۔

(حفزت شیخ صاحب رحمۃ الله علیہ کی مندرجہ بالاعبارت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی حیات دنیاوی وغیقی ہونے میں علاءِ امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے اور اتفاق ہو اس میں کی حیات الانبیاء کی حیات تقیقی دنیاوی اس میں کی مخص کو بھی اختلاف نبیں تو پیۃ بیرچلا کہ حیات الانبیاء کی حیات تقیق دنیاوی میں اختلاف حفزت شیخ صاحب کی زندگی کے بعد پیدا ہوا اور منکرین حیات الانبیاء شی احتلاف حفزت شیخ صاحب کی زندگی کے بعد پیدا ہوا اور منکرین حیات الانبیاء آپ کے بعد پیدا ہوا اور منکرین حیات الانبیاء آپ کے بعد پیدا ہو ہے۔)

### ابن في محقق اورعقيده ابل سنت

۸....دعفرت شیخ نورالحق بن شیخ عبدالحق محدث د الموی فر ماتے ہیں:
وقول مخارد مقرر جمہور جمہیں است کہ انبیاء کرام میں مالصلو ہوانسلام بعدازاؤافت
موت زعدہ اند بحیات د نیوی۔ (تیسیر القاری شرح مج ابغاری ۲۲۱۲۳)
جمہور کے نزدیک ملے شدہ حقیقت اور مخارقی لیہ ہے کہ حضرات انبیاء میں مالصلو ہوالسلام موت محکمنے کے بعدز عدہ ہیں۔

### نواب قطب الدين خان اورعقيدة اللسنت

ا ..... دعفرت مولانا نواب قطب الدين خان صاحب فرمات بيل:
د زنده بين انبياء كرام عليهم السلام قبرون جن بيد مسئله متفق عليد كمى كواس مين خلاف بين انبياء كرام عليهم السلام قبرون جن بين خلاف بين خلاف بين كرديات ان كوومان عيق جسماني ونياكي ب- مظاهر حق اردس»

فرکورہ بالاحضرات علاء اسلام کی عبارات سے واضح ہوا کہ نی اکرم مظینا کی قبر منور میں بحیات ِ حقیقی جسمانی دنیاوی زندہ ہیں اور یہ فد جب مہذب امت کے علاء کی اکثریت کا ہے اور یہی مسلک الل سنت ہے۔

## امام ابن جركى اورعقيدة ابل سنت

السيحفرت امام علامه ابن جركى رحمة الله علية فرمات بن

واما ادلة حياة الانبياء فمقتضا ها حياة الابدان كحالة الدنيا مع الاستفناء عن الغذاء -

(العوهر المنظم في زيارة القبر الشريف للنبي المكرم المعظم صنك) ترجمه: اورحيات الانبياء كودلاكل متقاضى بين كدوه حياة ابدان كم ساته مو حبيها كدونيا عن تقراو غيره ساستغناه مو

دوسری جگهارشادفرماتے ہیں:

الظناهر من الأدلة ان حيثة الشهداء الوى من حيثة الأولياء للنص عليها في القرآن الكريم ودون حيثة الأنبياء لأنهم بها اولى و اخرى والتفاوت فيها بمعنى التفاوت في ثمراتها غير بعيد فتامله وقد نظر بعض المتنا الى ان حياته في امتازت بانها تقتضى اثباتها حتى في بعض احكام الدنيا -

(الجوهر البنظم ص:٢٢)

ان دالال سے ظاہر ہے کہ شہداء کی زعر کی اولیاء کی زعر کی سے زیادہ تو ی ہے کہ شہداء کی زعر کی سے زیادہ تو ی ہے کیونکہ ان کی زعر کی کے بارے میں قرآن کریم میں نص وارد ہے اور انبیاء کی زعر کی ان سے اور انبیاء کی زعر کی ہے اور میناف سے اور دومری منم کی ہے اور میناف سے اور میر اختلاف حیاۃ کے شمرات

میں سے بعید نہیں ہے اور مارے بعض ائمہ نے فرمایا کہ نبی اکرم منطی ایکی حیات متاز ہے کیونکہ بیر حیات اثبات کا نقاضا کرتی ہے حتی کہ اس پر بعض دنیاوی احکام بھی لاگوہوتے ہیں۔

ترجمہ: اور پھر بیہ جو قبر کی زندگی ہے اس پر معروف دنیاوی زندگی کے بعض احکام مرتب ہوتے ہیں جیسے ٹماز ، آ ذان ، اقامت اور سلام کوئن کراس کا جواب دینا اورای طرح دوسری اشیاء۔

### حضرت قطب الوقت اورعقيدة اللسنت

<u>፟</u>

### بابششم

### حيات النبي سي النبي من المرووا قعات

مدیث بغیر اور سیرت کی کمابوں میں اس حقیقت کے بکٹرت شواہد ملتے ہیں کہ ' نی اگرم ملی ایج ترندہ ہیں۔

#### واقعرره

اسلامی تاریخ کابیسانحہ یزید کے عہدِ حکومت میں پیش آیا۔ مظالم کربلاکے بعد ۱۳ میں مسلمانوں کی تاریخ اس خونی المیہ سے رکھی گئی۔ یزید نے اہل مدینہ پرجن میں بہت سے محابہ کرام رضوان الدعلیم اجھین اورا کشر تابعین کرام ہے فوج کشی کا تھم دیا۔ مسلم بن عقبداس شامی فوج کا سردار تھا۔ اس انگر نے اپنے ڈیرے دہ کے متام پرڈا ہے۔

وحرة هذه ارض يظاهر المدرينة لها حجارة سود كثيرة -(مجمع البحر ص:٢٥٢)

ترجمہ: حرو مدید منورہ کے باہر وہ زمین ہے جہاں بہت سے سیاہ پھر پائے جاتے ہیں۔

جب قل عام اورلوث کا بازارگرم ہوا توسب لوگ اپنے اپنے کھروں میں ہناہ کریں ہو گئے۔ اس وقت معجد نبوی میں معترت سعید بن المسیب کے سوا اور کوئی نہ تھا۔

معرس معيد بن المسيب رحمة الله عليه يزيع القدرتا بعي تع ،ان كاعظمت

شان کے باعث انہیں افضل ال بعین کہتے ہیں۔آپ نے مینکروں ان ہستیوں کو یکھا تھا جن کی آئیس افضل ال بعین کہتے ہیں۔آپ نے مینکروں ان ہستیوں کود یکھا تھا جن کی آئیسیں آئی تخضرت ملی الجائے کی دولت دیدارے ہار ہاشرف یاب ہو چکی تغییں۔

امام داری ، ابن سعد ، ابوهیم ، زبیر بن بکار اور علامداین جوزی روایت کرتے بیں کر حضرت سعید بن المیب فی ارشادفر مایا:

اذاحانت الصلوة اسبع اذانا يخرج من قبل القير الشريف ....لاياتي وقت الصلوة الأوسبعت الأذان من القير ثم اقيمت الصلوة فتقدمت فصليت وما في البسجد احد غيرى.

(خلاصة الوقا للسبهودي ص:٣٨)

اى داقعه كومحدث شهيرعلامه سخاوى رحمة الشدعليه في القول البديع مل القل

كيا--

نواب مديق حسن خان لكيت بين:

"ابن جوزى بعد متعل تاسعيد بن السيب لاياب،

(حجم الكرامة ص٢٨٥)

عن عبدالتي عدث دالوي رحمة الله عليد كفي إلى:

وقضية ساع سعيدبن المسيب درايام واقتدحره اذان ازجحره شريف تاسدروزكه

مردم مفارقت مجدنبوی کرده بود عمشبوراست -

(حذب القلوب ١٨٨٥، من ارج النبوة ١٨٥٠)

ترجمہ:ایام حروش سعید بن المسیب کے تجرا شریفہ سے تعن دن تک اذان سننے ، کاواقعہ بہت مشہور ہے۔ان دِنول اوک مجد نیوی میں نما تے تھے۔

قبرے واز آنے کی ایک اور مثال

هي الماتعة المنجية وتنجيه من عداب القبر-

ترجمه: بيهودت عذاب قبرس نجات دسين والي ب-

استامام بیمی رحمة الدعلیداورامام ما کم رحمة الدعلید نیمی روایت کیا ہے۔ ویویند کے مشہور محدث سیدالورشاه لکھتے ہیں:

ان كثيرا من الاعسال قد ثبتت في القبور كالأذان و الأقامة عند الدادمي وقراءة القرأن عند الترمذي -

رفيش الباري ١٨٥/١)

ترجمہ: بے فک بہت ہے اعمال قبروں میں می ظہور پذیر ہوتے ہیں، جیے کہ داری کردوایت میں اذان اورا قامت کا وجود (واقدر مره) اور ترفدی کی روایت سے قبر میں قرآن کا جوت ملا ہے۔

## سركاردوعالم عليهاكا تدفين كوفت المتى المتى كهنا

شخ محقق شاه عبدالحق محدث د بلوى فرمات بين:

( تدفین کے وقت ) نی اکرم سالی الی کی قیر انور سے ، سب سے آخر میں نکلنے والے معالی نے فرمایا: میں بنے نی اکرم سالی الی کی قیر میں دیکھا کہ آپ ہونٹ ہلا دا ہے میں نے نی اکرم سالی الی کی قیر میں دیکھا کہ آپ ہونٹ ہلا دے تھے ، میں نے سننے کے لئے کان قریب کیا تو آپ دعا کررہے تھے "دب المت کے بنا اللہ امری امت کو بخش دے ، یا اللہ امری امت کو بخش

----

(مدارج النبوة فارسى مطبوعه لكهنؤ ٢٠٢٢/٢٠)

## آ پ سائیل سے میں بخاری برحی

اور نی سائی آیا کے سے بعض احادیث کے متعلق سوال کیا اور نی سائی آیا کی گئی کے بعدان کوسی قرار دیا (الی قولہ) امام شعرائی رحمہ اللہ نے بھی بھی کھا ہے کہ انہوں نے بھی بنی منظم آئی ہے کہ انہوں نے بھی بنی سائی آئی کی بیداری میں زیارت کی ہے اور آٹھ رفقاء کے ساتھ آپ سے مسیح بخاری پڑھی۔ پھرامام شعرائی نے ان میں سے ہرایک کانام بھی لیا ان میں سے ایک بخاری پڑھی۔ پھرامام شعرائی نے ان میں سے ہرایک کانام بھی لیا ان میں سے اور اس کنی تیارت متفق ہے اور اس کانا کار جہالت ہے۔

(قیش الباری مطبع حیمازی مصر ۲۰۴۰)

یمی روایت امام قرطبی نے اپنی تغییر بین معمولی اختلاف کے ساتھ بیان کی ۔ (العامع لاحکام القرآن للقوطبی مداراحیاء التواث العوبی بعدوت ۲۹۵/۵)

مدينه منوره من سركار دوعالم المنظم كالدوعة اقدس ميل اييخ غلام كى تكليف كايية چل كيااورمشكل كشائى فرمائى بيرسر كابل كابا ١٨٩٩ء ش بيدا موئے ان كوالد لاله بركش لال كاباؤي تشنر ملتان کے دفتر میں کلرک منے مرو مجھتے و مجھتے اتنی ترقی کی کہ حکومت پنجاب کے وز رتعلیم بن مجئے۔وہ کروڑ پی سرمایہ دار تصاوران کا دل اور دسترخوان وسیع تھا۔ آخر زمانه میں انگریز حکر انوں کے زیرعاب آئے اور نہایت سمیری کے عالم میں جان دی وسيع جائدادكوريوس كمول نيلام كردى كى \_كايل كابان 1944ء من اسلام تبول كيا اوران كانام محميا لال كاباكي جكه خالدلطيف كاباركه ديا حميا ليني وستخط اب بمي K.L.GAUBA على رہے۔ان كاسلام قبول كرنے ير مندوسان ميں زائزلم آسميا اوران کودوبارہ مندو بنانے کے لئے ایری چوٹی کا زورلگایا گیا، مگر بیاسلام پرقائم رہے اوراج مجى قائم بي - تول اسلام كے بعد آب في حفرت محدرسول الله ملى الله ملى الله ملى الله ملى الله ملى الله ملى حیات طیبہ پرانخریزی میں ایک کتاب لکمی جس کانام prophet of the desert (پینمبرمحرا) ہے۔اس کتاب کے کئی ایدیشن شائع ہو بھے ہیں۔(اردو ترجمه محى شائع موچكا باكرميسر موتومطالعه فرمائين ) كابان اي خودنوشت سوائح حیاتfriends and foes کے اندر حسب ذیل واقعہ بیان کیا ہے: " پنواب مالی کورٹ کے چیف جشس سردگس تیک (بیرونی تیک جی جنہوں نے بوڑھے لالہ برکشن لال کا بارظلم ڈھائے تنے ) کسی بات پر جھے سے ناراض ہو مے اورایک جموے مقدے میں جمے ملوث کرکے یابندسلاسل

كرديا\_منانت يرر مائى كے لئے الحريز ڈسٹركث اينڈسيشن جج لا مورنے ڈيڑھ لا كدرو پييزر صفائت مقرركيا\_روز تامه "زميندار" اور" احسان" فيمسلمانان مند سے باربار ایل کی کہ اس نومسلم کوقید سے رہائی دلائی جائے، ممر بورے ہندوستان میں ایک مسلمان بھی اتنی رقم بطور منانت پیش نہ کرسکا ،جس کی وجہ ہے جھے چند ہفتے جیل میں گزارتے بڑے۔ای اثناء میں سیالکوٹ کے ایک معكيدارالحاج مك سردارعلى كوخلامة كائنات حضرت ني آخرالزمان ما التيانيم كى زيارت نعيب بوئي -آب من اليانية من علم فرمايا: مردارعلى الفواورج لا مورجاكر ايك نوسلم تيري خالدلطيف كاباكيسيش كورث من ويره والكوروي كامنانت وے آؤ اوراً سے تید سے رہائی ولاؤ۔اس میں کوتائی مرکز نہ کرنا۔اس نے میرے متعلق ایک کتاب ' پیغیر صحرا' ، لکھی ہے جو جھے بہت پہندا تی ہے۔ ملك مردارعلى اس زيارت بايركت سے بے عدمسر ور ہوئے منے كاغذات كى تعدیق کے لئے عدالت پہنچ کر ہندوڈ پی کمشنر مسٹر چندرا آئی سی ایس نے آپ كوذرايا دهمكا باادركها كابابا بربعاك جائع كااوررقم منبط بوجائع كايتم منانت نددو ۔ ملک صاحب نے جواب دیا کہ جس بزرگ وبرتر مستی نے اس کام کے ليحظم فرمايا إس براكرميرى جان قربان بوجائة ومقام مرت بوكاء ويرده لا كدروبيدكيا چيز ہے؟ بيل بين جانتا خالدلطيف كابا كون فض ہے؟ بيس نے اس كرمى نيس ديكها <u>محمر</u> توخواب مي اس كانام بتايا كيا ہے۔ ہندو ڈیٹی مشتر نے کاغذات کی تقدیق ندکی مجبورا ملک صاحب نے دو تین دوستوں سے ڈیڈھلا کھروپر نفذی کیا اور لا ہور آ کر اگریز سیشن جے کی عدالت میں نفز زرمنانت پیش کر کے جھے رہائی ولائی۔

بقول علمائے و بو بندس کا روعالم ملی آیا ہے۔ نے خود ہند میں تخور ہند میں اور کی بنیادر کمی ..... بعداز وصال

عدرسہ وارالعلوم و ہوبند ( بھارت ) ایک الہامی عدسہ ہے ۔ ۱۵ محرم الحرام ١٨٨١ همطايق ١٨٠٠ مكى ١٨١١ م كواس ادار عكام عازكيا كيارز من فل جانے كے بعد عمارت مدرسه کے لئے بنیادر کودی کی۔جب وقت آیا کداسے مجرا جائے اوراس پر عمارت تعميري جائة تومولاتا رقيع الدين مبتهم ثاني دارالعلوم ديوبندنے خواب ديكھا كراس زمين يري آخر الزمان ما المنظم تشريف فرما بيل - اتص معما الم - آب ملی ایم نے مولانا سے قرمایا۔ مثالی جانب جو بنیاد کھودی تی ہے اس سے کن مدسہ جھوٹا اور تک رے گا اور آپ ملی ای اے عصائے مبارک سے دس بیس کرشال کی جانب مث كرنشان لكايا كدينياد يهال مونى جايت تاكددرسدكاكن وسيع رب (جهال تك اب من كالمبائي هي خواب ديمين كے بعد مولاناعلى العج بنيادوں كے معائد كے لئے تشريف لي مع توحدرت محرر سول الله ما ينام كالكايا موانشان برستورموجود بإيا-اى نشان بربنیاد کهدواکی اور درسک تعمیرشروع جوئی \_ (الهای مرسداز قاری محرطیب قاسمی مبتم وارالعلوم وبوبند \_ ميضمون ما منامدالرشيد لا مور كے وارالعلوم و يوبندنمبر \_ فرورى مارى ١٩٤١ وجلد فمبرا شاره فمبرا مهم في ١١١ تا ١٩١ يرموجود ي-)

الورصا بری نے اسپٹے ان اشعار ش ای واقعد کی طرف اشارہ کیا ہے۔
خواب میں جس کے مبشر نتے شغیج دو جہاں
"دودرہ" اس خواب ماننی کی حسین تعبیر ہے

اس کے دامن سے الجنے ہیں وہ چشے فیض کے جن کا حاصل زعرگی کی آخری تغیر ہے اس استعمالی کی آخری تغیر ہے اس استعمالی کی آخری تغیر کا اور مامل استعمالی کے اس کی تغیر کا اور ماراک کی مارت کے دو در ہے ہیں اور مرایک درج ہیں تو مودازے ہیں۔اس لئے یہ عمارت ''نو درو'' کے نام ہے موسوم ہے۔

حضورنى اكرم من المائيل دارالعلوم كطلباء كوم يجان فتص حصرت مولا نارقع الدين ديوبندي مبتنم فاني دارالعلوم ديوبندايك دن دارالعلوم وبوبند كے كن ميں كمڑے سے كردورة حديث كاليك طالب علم مطبخ سے كمانا لے كر آ یا اور شور بے کا پیالہ مولا تا کے سامنے زمین پردے مارا اور نہایت کتا خاندا تداز میں كهابيهة بكاابتمام وانظام كمشورب يس ندمصالحه بمنتمى اورجمي سخت ست الفاظ کے ۔اس مناخی پرطلباء جوش میں آ محے مرمولانا، پوری منانت کے ساتھ خاموش رہےاور کستاخ طالب علم پر تین مرتبہ سرے پیرتک نگاہ ڈالی۔جب وہ چلا کیا توآب نے طلباء سے کہا کہ مد مدرسہ دیوبند کاطالب علم ہے؟ طلباء نے اثبات من جواب دیا آب نے اس پر کھائیں بیدرسہ کاطالب علم میں ہے۔ تحقیق پر ثابت مواكده مدرسه كاطالب علم يس ب-اسكائم نام أيك دوسراطالب علم ب-اس ف وحوکے سے محض نام کے اشتراک کی وجہ سے کھانا بینا شروع کرویا ہے ورنداس كاندراج مرك ي رجشرول من بين يس بيات ظاهر موجان يرطلباء في مولانا ے عرض کیا کہ معزت آپ نے اس داوق سے سس بناویراس کے طالب علم ہونے کی تفی کی ۔ کہا پس نے خواب میں و یکھا کہ احاط مولسری میں وارالعلوم کا کنوال وودھ

ے برا ہوا ہے اور اس کے گنارے پر حضرت رسول الله ملی ایکی تشریف فرمایں اور دوده مقسم فرمارہے ہیں۔ لینے والے آرہے ہیں اور دودھ لے جارہے ہیں خواب کے بعد جھے پرمنکشف ہوا کہ کنوال صورت مثال دارالعلوم کی ہے۔ دود صورت مثال علم كى باورقاسم العلوم لين تقسيم كننده معترت محدرسول التدميني المرايرة أكر لے جانے والے طلباء بیں جو حب ظرف علم لے لے کرجادے بیں۔اس کے بعد فرمايا كدرررد بوبنديس جب داخله بوتانج اورطلباء آتے بي توش برايك كو بيجان لیتا ہوں کہ رہیمی اس مجمع میں تھا اور رہیمی کیکن اس محتاح طالب علم پر میں نے سر ے پاکال تک تین بارتظر ڈائی۔ بیاس جمع میں تھائی بیس اس لئے میں نے واوق سے كهدويا كديد مدرمدد يوبندكا طالب علم بيس ب-اس ساندازه بواكداس مدرس کے لئے طلبا و کا استاب می من جانب اللہ بی موتا ہے۔ چنانچہ بہال نداشتہار ہےنہ برو پیکنده، ندتر نیبی بمغلث کرطلبا و آ کرداخل موں بلکدمن جانب اللهجس کے قلب مى دا فلے كا داعيه يدا موتاب و وخودى كشال كشال جلاآ تا ہے۔

(تاريخ ديويتن صفحه ١٢٢ ، ماهنامه الرشين دارالعلوم ديويتن لبير ص: ١٣٩)

میں بھی اسای وحدت کے قائل تھے۔ چنانچ اپ مکافقہ کا ذکر فرماتے ہیں جس میں انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ میں انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ میں انہوں نے معلوم کرنا چاہا کہ آپ میں انہوں کے میں خاص مسلک کی طرف میں نے بیمعلوم کرنا چاہا کہ آپ میں انہوں کے جیس کی اطاعت کروں ، میں نے دیکھا کہ آپ میں ان رکھا کہ آپ میں ان مسلک کی اطاعت کروں ، میں نے دیکھا کہ آپ میں انہوں کے خور کو اس مسلک کی اطاعت کروں ، میں نے دیکھا کہ آپ میں انہوں کے خور کو اس مسلک کی اطاعت کروں ، میں نے دیکھا کہ آپ میں انہوں کے خور کو اس میں تعلیم کے چاروں مروجہ مسالک کی تعلیم سے بھی باہر قدم ندر کھوں۔ وصیت فرمائی کہ فقہ کے چاروں مروجہ مسالک کی تعلیم سے بھی باہر قدم ندر کھوں۔ اور جہاں تک میکن ہوسب میں تعلیم کی کوشش کروں (مسالک فقہ کی طرح تصوف کے میں اور جہاں تک میکن ہوسب میں تعلیم کی کوشش کروں (مسالک فقہ کی طرح تصوف کے میں ا

(فيوش الحرمين اردو ترجمه مشاهدات ومعارف ص: ١٦٣٠)

## میں نے حضور ملائی ایکی کوظام را وعیا تا دیکھا، نہ صرف عالم ارواح میں بلکہ عالم مثال میں

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعنیف وفیون الحرمین الحرمین الحرمین الحرمین الحرمین الحرمین الحرمین الحرمین اللہ مطاہرہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں مدید منورہ میں حاضر ہوا اور حضرت محدرسول اللہ مطابی ہے دوضہ اقدس کی زیارت کی تو میں نے روح مبارک ومقدی مطاب اللہ مطاب نہ صرف عالم ارواح میں بلکہ عالم مثال میں ، ان آ تھوں سے قریب نو میں بحد کیا کہ یہ جو ہوام میں مشہور ہے کہ حضرت محدرسول اللہ مطابی اللہ مطابی منازوں میں تشریف لاتے اور اوگوں کی امامت فرماتے ہیں وغیرہ بیرسب ای وقیقہ کی با تنیں ہیں۔ اس کے بعد چر میں آپ مطابی کے دوضہ عالیہ مقدمہ کی طرف چھ

بارمتوجہ ہوا تو حضرت جمد رسول اللہ میں بھی نے ظیور قرمایا ۔ بھی تو بصورت عظمت
وہیت جلوہ افروز ہوئے اور گاہے جذب و بحبت اورانسیت وانشراح کی شکل میں ظاہر
ہوئے اور بھی سریان کی شکل میں ، جتی کہ میں نے خیال کیا کہ تمام فضا آ پ میں بھی ہے ہیں اور ح مبارک سے لبریز ہے اور روح اقد س میں بیٹے ہوا کی طرح موجیس
مارری ہے تی کہ دیکھنے والے کو موجیس ملاحظہ اقد س کی طرف نظر کرنے سے روک
مری چیں اور میں نے حضرت جمد رسول اللہ سی بیٹے کو آپ میں بیٹے کی کی اصل صورت کر یم
میں باربار ویکھا، باوجود یکہ میری تمنا اور آرزو تھی کہ روحانیت میں دیکھول نہ جسمانیت میں تو کو مورت میں کرنا اور یکی وہ بات بجھی آئی کہ آپ میں بیٹے بیٹے کی کا فاصہ ہوری کو صورت میں ارشاد فرمایا:

کہ انہا وکرام میہم السلام کوموت نہیں آیا کرتی ، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی حیات ونیا کی سے ۔وہ اپنی قبرول میں نازیں پڑھتے ہیں اور جج ان کی حیات ونیا کی سے ۔وہ اپنی قبرول میں نمازیں پڑھتے ہیں اور جج کیا کرتے ہیں۔

اورجس وقت مجی میں نے آپ سل الحقیق پر سلام بھیجا تو آپ سل الجینے بھوسے خوش ہوئے اور السل الحقیق بھوسے خوش ہوئے اور السل الحقیق بیل کر آپ سل الجائی بھی اس لئے بیل الم سلت وجماعت کا ہے۔ اپنے رسال "آپ حیات "کے اندر حضرت مولانا محد قاسم نا فوتوی صدیقی یائی وارالحلوم و یو بند نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔
تھری کی ہے۔

(قيو ش الحرمين س٠ ١ ١٥٥٨)

# حضور سلی این سیداحد بر بلوی کوچھومارے دیاور مولی علی صنی الله عند نے تہلایا

ایک بارخواب میں حضرت محدرسول الله ملی ایک ایک مضرت سیدا حد شہید کے منہ میں تین جوارے دیے اور بہت محبت اور شفقت سے کھلائے، جب آپ بیدار موے توان کی شیر پی آپ کے ظاہر وباطن سے ظاہر تھی ۔اس کے بعدایک روز سید ماحب نے خواب میں حضرت علی المرتفیٰ رضی الله عنداور حضرت بی بی فاطمہ رضی الله عنہا کود یکھا۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے اپ دست مبارک سے آپ کواس طرح نہا کود یکھا۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے اپ دست مبارک سے آپ کواس طرح نہا یا جس طرح باپ ہے بی کوئبلاتے دھلا یے جس اور صفرت بی بی فاطمہ رضی الله عنہا نے آپ کوا ہے دست افدس سے ایک لباس فاخرہ پربتایا اس کے بعد طریقہ نبوت کے کمالات آپ کوا ہے دست افدس سے ایک لباس فاخرہ پربتایا اس کے بعد طریقہ نبوت کے کمالات آپ سے ظاہر ہونے گے۔

(صراط مستقیم ص:۱۹۴)

## اگر مدین شریف کا دبی کھٹا ہے توجہاں میٹھا ہے وہاں حلے جاؤ

د آو بند کے شخ الاسلام حسین احد مدنی نے مدینہ طیے بہ کے احر ام کے سلسلہ میں ایک مرتبہ بیان کیا: مدینہ طیبہ میں ایک ہزدگ تھے۔ رات کے وقت کھانا کھارہے تھے کھانے میں دہی بھی تھا جو قدرے ترش تھا۔ ان ہزدگ کی زبان سے کہیں بدلکل کیا کہ مدینہ منورہ کا دہی کھٹا ہے۔ ای شب آپ کو صفرت محد رسول اللہ سلھا ہے ہے کی میں ایک میں ایک کے مدینہ منورہ کا دہی کھٹا ہے۔ ای شب آپ کو صفرت محد رسول اللہ سلھا ہے ہے کہ

زیارت نعیب ہوئی۔ آپ مٹائی کی نے فر مایا کہ دیندگادتی کھٹا ہے تو جہاں کادبی بیٹھا
ہو وہاں تشریف نے جائے۔ یہ خواب دیکھ کروہ بزرگ خت پریٹان ہوئے۔ ایک
دوست بزرگ کو خواب سنایا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ کے
دوف پر تشریف لے جائے اور آپ کو سل سے دعا سیجئے۔ ان بزرگ نے ایسانی
کیا۔ سیدالشہد او حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ کی رات کو زیارت کی۔ آپ نے ارشاد فر مایا
کیا۔ سیدالشہد او حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ کی رات کو زیارت کی۔ آپ نے ارشاد فر مایا
کہا گرا کیان کی سلامتی جا جو تو فور آ لدینہ شریف جھوڑ دو۔ ویو بند کے شنے الاسلام
نے یہ واقعہ سنا کر کہا کہ جو لوگ مدینہ طیبہ کی چیزوں پر تنقید کرتے ہیں اور پر کھ خیال نہیں
کرتے آئیں ایسانہیں کرنا جا ہے۔ اس مقدس دیار کی جمر چیز کی تحریف کرنی جا ہے۔
ہر چیز کو تجول کرنا جا ہے۔ اس مقدس دیار کی جمر چیز کی تحریف کرنی جا ہے۔
ہر چیز کو تجول کرنا جا ہے۔ اور دل سے پسند کرنا جا ہے۔

(شيخ الأسلام تبير از احمد، حسين لاهر پودی ص: ١٥٩)

## 

ہوں) کہ حضرت مدنی نے انہیں اشارہ سے منع فرمادیا۔اب جود کیمنے ہیں تو پھرتمام چیزیں اپنی پہلی حالت پرموجود تھیں۔ چیزیں اپنی پہلی حالت پرموجود تھیں۔

(شيخ الاسلام تمير ص: ٣٠)

## سلطان نورالدین زندگی کے خواب میں آپ بیانے کی ۔ تشریف آوری

علامہ نور الدین مہودی مؤرخ "تاریخ مدید" نے اپنی کتاب" فلاصۃ الوفا"
میں جمال سنوی کے رسالے سے نقل کیا ہے کہ سلطان نور الدین زندگی رحمۃ الدعلیہ جس کے تصور سے بورپ کے بہادر زیرز مین اپنے کفن کے اندراب تک کانپ جاتے ہیں انہوں نے کے ۵۵ ھیں جب کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ صلبی جنگوں (صلبی جنگوں) میں مشغول سے ماتھ صلبی جنگوں (صلبی جنگوں) کا دور ۹۹ وہ وہ سے کہ اورتک رہا) میں مشغول سے مائی رات نماز جبر کے بعد معزت محدرسول اللہ سالی بیا کی خواب میں زیارت کی ۔ دیکھا کہ آپ سالی بیا ہو وہ سے محرسول اللہ سالی بیا کی خواب میں زیارت کی ۔ دیکھا کہ آپ سالی بیا ہو وہ سے محرسول اللہ سالی بیا کی خواب میں زیارت کی ۔ دیکھا کہ آپ سالی بیا ہو ا

انجنی انقذنی من هذین -

ترجمہ: نجات دو، خلاصی کردمیری ان دولوں سے۔

سلطان گھبرا کراٹھ بیٹے فوراً وضوکیا۔ نوافل پڑھے اورلیٹ مجے ، آگھای وقت لگ کی اور پھر بھی خواب دیکھا۔ پھراٹھ کر، وضوکیا، نوافل پڑھے اورا بھی لیٹے ہی تنے کہ فورا آئ کولگ کی اور تیسری بار پھر بھی خواب دیکھا تواٹھ کر بیٹھ کے اور کہا اب نیند کی خواب دیکھا تواٹھ کر بیٹھ کے اور کہا اب نیند کی مخواب نین اصفہائی کوطلب کر کے سارا واقعہ کی مخواب کی اور تیسری بار پھر جمال الدین اصفہائی کوطلب کر کے سارا واقعہ

بيان كياروز برنے كها تاخير ند يجيئے فورا مدين طيب جلتے اور كى سے اس كاذكر ند يجيئے مدخال كرك كدمد يندطيبه من ضروركوني حادثه فين آياب اورجلد ازجلد وبال بهنجنا جاہے، اینے وزیر ، بیں اراکین مجلس اوردوسوسیامیوں کوہمراہ لے کر بہت سے زروجوابر كے ساتھ نہايت تيز روسائد تيول پرسوار موكررواند موكئے \_رات وان سفر كرك سولدروز بن شام سے مدين طيب بينج اس زمان من عرب سلطان ك زيراثر آچكا تفارسلطان كى اجا تك آ مدست مديد طيبروا لے جران موتے -امير مديد نے ا جا تك تشريف آورى كى وجدور بإدنت كى توسلطان في سارا ماجرا كهدسنايا -سلطان ہے کیا گیا کہ اگر آب ان ووشکوں کود میر بہان لیں تو میں انعام واکرام کے بہائے تمام اہل مدین شریف کوآ ب کے سامنے سے گذروادوں۔ پس منادی کرائی کہ سلطان وفت تمام الميان مدينه منوره كوانعام واكرام ي فوازنا جا ي بن اس كن بهال كاربيد والاكوني محروم ندرب اورجر فخض سلطان كحضور حاضر بوكر انعام ، حاصل کرے۔ جب برخص اس لائے میں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو سلطان انعام دينة وقت مجسسان نظراس يرؤالنه بهال تك كدريد باك كمام لوك فتم موصحة مسلطان جران يتع كه جن لوكول كي صورت خواب من وكما في محمى وه نظر شدا ہے۔ بالا خروالی مدیند منورہ اور حاضرین دربارے مخاطب ہوکرور بافت کیا کہ آبادى من كيا ابكونى اور العام لين والاباقي فين ربا؟ خدام في عرض كيا باوشاه سلامت صرف دوالل مغرب جونها يت صالح يتى عفيف عيادت كذاراور كوشه مين ميں باتی رہ مجع میں۔ نہا بت خدام ست میں۔ جنت اللیج میں بانی بلانے کی خدمت النجام دسیتے ہیں ۔سلطان نے ان کوطلب کیا۔ جوں بی فاہ سلطان کے روبرو پیش

موے سلطان نے ان کو پیچان لیا مرتفیق سے پہلے کھ کہنا مناسب نہ مجمارچنا نجہ ان سے مصافحہ کیا۔ عزت سے بھا کران سے یا تیں کیں اور پھر مفتلو کرتے ہوئے ان کے جرو میں جانکلے ہجرہ کے فرش پر ایک معمولی چٹائی بچمی ہوئی تھی ۔طاق ميل قرآن پاك كاليك تسخه، وعظ ويندكي چند كمايي اور فقرائے مدين شريف يرصدقه وخيرات كرنے كے لئے ايك كوشه من تعوز اساسامان بس بيل كائنات تمى بسلطان سخت جیران منے کہ یاالی میر ماجرا کیا ہے؟ مایوں ہوکروایس جانے عی والے تھے کہ ان کوچٹائی کے بیچ ہتی ہوئی کوئی چیز محسوس ہوئی۔چٹائی کو مثایا تو ایک تختہ نظر آیا جس کو المُعايا كميا تو أيك سرتك نظر آنى جوروضة رسول (على صاحبها صلوة والسلام) كي طرف کووی جا چکی تھی ۔ای وقت ان دونوں لعینوں کو گرفتار کرلیا گیا اوران سے ساری کیفیت در بافت کی کئی ، دونوں نے اقبال جرم کرلیا اور اعتراف کیا کہ وہ رومی عیمائی (تعرانی) میں ہم كوعيسائى بادشامول نے بہت سامال دياہے اور بہت مجدديد كاوعده كرركماب- بممغربي فياح كالجيس بدل كريهان آئے تف كد معزت محدر سول الله ما في الله ما الل ادران کاشیرازه بکھرجائے۔

> خدا محفوظ رکے ہر کا سے خصوصًا دشمنانِ مصطفیٰ سے

بالكامتعل بخ كے لئے بم كوجره دردياتهم في حكي دوفه مبارك كى طرف سرتک کھودنا شروع کردی ۔رات بحر کھودتے اور سے سورے چڑے کے دو تھیلوں مي بركروه مي جنت البقيع من جاكر ذال آتے اور دن مي ارد كرو كے كلستانوں اور قبا وغیرہ میں محوم محرکریانی بلاتے۔ برس مایرس کی محنت کے بعد آج ہم جد مبارک (عليدافضل العلوات والتسليمات) كي إلى التي محصة من كيتم بين جس رات بير سرعک جسدِ اطهر کے قریب مینجنے والی تھی ای رات ابروبارال ویکل کاطوفان اورز بردست زلزلہ آیا ۔جس کی وجہ سے لوگ سخت وحشت زوہ اور بریشانی میں جلارہے) بیدواقعات س کرسلطان پر رفت طاری ہوگئے۔وہ زاروقطار رونے لکے اوراى ونت جره كمتعل ان لعينول كامرتن سے جداكر ديا۔ بجدة شكر بجالائے اور اس کے بعدروضہ شریف کے اروکر دائن کھری خدق کھدوائی کہ یانی لکل آیا۔ پھراس خندق میں سطح زمین تک رصاص (سیسد) علمالاکرڈال دیا ممیا کدآ تندہ ایسے خطرہ كاكونى امكان عى شد ب\_اس واقعه كاذكر فقيه تم الدين يعقوب بن افي برن فيمم سلسلدرواة خودكياب اس واقعدى تقديق جمع موزمين مديندمنوره مثلاث جمال الدين مطيري ويجدالدين فيروز آبادي وغيره نے بھي كى ہے ۔ اپني مشہور كتاب " جذب القلوب" من بيدا قد معرت في عبد التي محدث و بلوى رحمة الشعليه في مجمي بیان فرمایا ہے۔ مولا نا تلفر علی خان نے اس واقعہ کی روداد قدرے تقصیل کے ساتھ معوم شكل ميں بھي پيش كى ہے۔ بيدوا تعد عليمده كما في شكل ميں بھي شائع ہو چكا ہے۔ " جمعتم" كيمسنف الحاج قامني الوالمعظم سيدعيد النفار في معنف الحاج قامني الوالمعظم سيدعيد النفار في مسخد ١٨٨ تا ١٨٨٥ اس واقعه كوميان فرمايا هم سيلم يحيى توالمديندايندُ كمه " ازكينين رجرو فريدرك برش - ب

کتاب ۱۸۵۵ء ش شائع ہوئی جس کا اردو ترجمہ "سفر دارالمصطفیٰ" کے نام سے اس مدی کے شروع شل مولوی محمد انشاء اللہ ایڈیٹر ومالک" اخبار وطن" لا ہور کی ادارت میں موا درجمید یہ اسٹیم پرلیس لا ہور میں طبع ہوا۔ اس کے صفحہ ۱۱۵ کو ملاحظہ فرمائے میں موا اور جمید یہ اسٹیم پرلیس لا ہور میں طبع ہوا۔ اس کے صفحہ ۱۱۵ کو ملاحظہ فرمائے ۔ غرض اس واقعہ کے بیسیوں حوالہ جات پیش کے جاسکتے ہیں۔

سلطان تورالدين زعي رحمة الشعلية في مرجيز كار، يا بندموم وصلوة بادشاه يتحر رات كابيشتر حصه تبجد ووظا نف ش كذارت تصدعدل دانصاف، زبدوتفوى جودوسخا اورفتة حات كاعتبار مطوك اسلام على سلطان كوامتيازى حيثيت حاصل بهدابن ا جیر فرماتے ہیں کہ میں نے تواریخ ملکوک کا تتبع کرکے دیکھا توخلفائے راشدین اور حصرت عمر بن عبدالعزيز رضى التعنيم كے بعد سلطان تور الدين زعى رحمة الله عليه کے روار کی کوئیک سیرت نہ یایا۔آب اپی زوخر پد جائداد کے منافع یا مال فنیمت كے حصہ سے گذراوقات كرتے سے بونا ، جاعرى اورد يكرمنہيات سے تمام عمر اجتناب كيا۔ شام ،معرجزيرہ ، اور جاز پر حكومت كى \_بہت سے مدارس قائم كئے \_ دارالحديث كى بنياد والى مارے ملك من شراب ينے ، بيخ اور خريدنے كى كتى سے ممانعت كاعام فرمان جارى كيا-٢١ شوال ٥١٩ هد مطابق ١٥ من ١١١ و كودمشق میں وصال فرمایا۔ دمشق کی زیارت گاہوں برعموماً مساجد تغیر کردی تی ہیں۔ جامعہ تور الدين ش سلطان تور الدين زعي رحمة الله عليه كامزار مبارك ہے \_سلطان صلاح الدين الوبي رحمة الله عليه فاتح بيت المقدى كى تربيت ويرورش آب بى كے باتھوں موئی تھی۔

## وشمنان يخين كازمين ميس وهنسنا

محت طبری ریاض العفر ویس اس جیاا یک اور عجیب واقعه آل کردات (مغالط یا)
روانف طب کی ایک جماعت والی مدینه کے پاس آئی اورات (مغالط یا)
بہت ی رشوت اور لا کی وے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ آئیس رات کے
دفت جراہ شریفہ تک باریا بی دے (تا کہ وہ معفرت ابو بکر اور معفرت عمر وضی اللہ
تعالی عنها) کے اجماد مطبرہ کوکی اور جگہ نمثل کرسیس) امیر نے در بان کو کہ دیا کہ
جب وہ آئیس ہو حرم کا دروازہ کھول دے اور آئیس کی بات سے ندرو کے
در بان کہتا ہے کہ "جب عشاء کی نماز ہو چکی اور تمام دروازے بندہو کے
مایس رافعی کھود نے کرانے کے آلات اور شع لے کر" باب السلام" برآگے
اور دروازہ کھی خابا ہیں نے امیر کے حمل بن دروازہ کھول دیا اور خودا کی۔
اور دروازہ کھی خاب نے امیر کے حمل بن دروازہ کھول دیا اور خودا کے۔
اور دروازہ کھی خابا ہے شی نے امیر کے حمل بن دروازہ کھول دیا اور خودا کے۔

خدا کی قدرت کراہی وہ منبر شریف کے برابر بھی نہ پہنچے تنے کہ تمام کے تمام اپنے مب آلات وسامان کے ساتھ بیچے وسل کے روائی مدینہ جو بدند ہب اورمنافق تھا انجام کار کا منظر تھا اس نے جھے بلایا اوران لوگوں کا حال اور منافق تھا انجام کار کا منظر تھا اس نے جھے بلایا اوران لوگوں کا حال او جھا۔ میں نے جو بچھد کھا تھا ہورے کا ہورا سناویا۔"

امیرنے کیا دو کیا نہ ہوگیا ہے کیا کہدرہاہے؟ "میں نے کیا ،امیرخود جاکر و کھرلیں ان کے دھننے کے چھ ٹارادران کے کیڑوں کے بعض نشان اہمی باتی ہیں۔"

هوعبرالق محدث دبلوى رحمة الشعليد لكسنة بين:

" طبری نسبت این حکایت به نقات می کند که به معدق دویانت مشهوراند و بعضی مؤرخان مدیندنیز دیگر کرده اند" - (جذب القلوبس ۱۱۳۰)

### ذراان کی بھی سنتے

دارانطوم دیوبند کے ابتدائی بزرگ حاتی سید محد عابد نے مولوی اشرف علی تعانوی سے فرمایا کہ ایک ہات کہتا ہوں، جے میری ذعر کی شی ظاہر نہ کرتا ۔ جس نے حالت بیداری جس حرم کہ مرمد جس بعض انبیاء کیبم السلام کی زیارت کی ہے۔

دیوبندی مولوی مشاق احد مرحوم مغتی ریاست بالیر کوئله (بھارت) نے فرمایا
کہیں جب مدیند منورہ کیا تو وہاں کے مشائ سے سنا کہامسال روفت اطہر سے بجیب
کرامت کا ظہور ہوا۔ ایک نوجوان نے جب درگا ورسالت مآب سائی بیٹی پر حاضر ہوکر
صلاق وسلام پڑھا تو فوراً جواب آیا ''وغلیم السلام یا ولدی'' (وغلیم السلام اے میرے
بیٹے) جے وہاں موجود سینکڑ وں لوگوں نے سنا۔ بعد میں آپ ہی تو وارالعلوم و یوبند
(اب اسلامک یو نیورٹی دیوبند، یو بی ، بھارت) کے مشہور ومعروف مدت اول فیلیم
الاسلام حضرت مولا ناحسین احد مدتی کے نام سے مشہور ہوئے اور کے سامی ہمرا

(سلاسل طبيه شيخ الاسلام لمبر ص: 22)

### ذراحارى بمى سنت

صفرت سيدعلى جويرى قدس سره (حضرت دانات بخش رحمة الشعليه) كشف المحجوب يس فرمات جين:

كهامام اعظم حعزت أمام الوحنيف رحمة الله عليه جس وقت روضه رسول متناه أياتم بر حاضرى دية اورع ض كرت "السلام عليكم يارسول الله "تواندرون روضه مقدسه سے جواب آتا" وعليكم السلام ياامام المسلمين "-حعرت من من الدين منهاني قدس مره كے مناقب من تحريب كر جب بھى المه حفرت رسول اللدم في المام مجيج توبا قاعده ال كاجواب سنت من الله

(الدرالمنظوم في ترجمة منفوظ المخدوم)

معزت خواجه عين الدين چشتى اجميرى قدس سره في مدينه طيبه مين روضه اطهر واقدى يرحاضر بوكرسلام عرض كيا توجواب ش كها كيا" وعليكم السلام يناقطب المشائغ "مندكي ولايت مم في مجمع دي-

(انيس الارواح)

في ظهيرالدين عبدالرحن على برحش رحمة الله عليه في روضه في ياك ما في الله بريني كرسلام كيا تو آواز آئى "وعليكم السلام يا ابا النجاشى"-

(لوادية الأولياء ٢٣٣/٣ ـ ترجمه نفحات الأنس ص:٥٠٨)

سيد غلام حيد رعلى شاه جلال بورى رحمة الله عليه فرمايا كه جب حصرت مولانا عبدالرمن جامى رحمة الله عليه روضة رسول الله منتي يكيم ير بغرض سلام حاضر بوت ا توجواب آب كوبا آواز بلندما تفاء جسے سب سنتے سنے پھر جب رخصت كے وقت جاتے توریشعر پڑھتے:

> سیدی مرجعی و مولای اس کا جواب آب کوروف میارک سے ایول ما: بسغر رفتس مبارك ناد بسلامت روی و یاز آئی

(ذكر حبيب يعنى حالات يير سين غلام حيدد على شاة جلال پوري ص: ٣٣٠)

امير ملت الحاح حافظ ويرسيد جماعت على شاه محدث على يورى رحمة التدعلية فرمات

:ال

کوئی پچاس برس کا واقعہ ہے کہ فقیر دات کو مجد نہوی مطابقیا میں شخ الحرم کی اجازت سے شب باش تھا۔ اس دات ولائل الخیرات شریف اور موم بتی جوسر کاری طور پر اندرد ہے والوں کو لئی ہے ، جھی دے دی گئی کیونکہ دات عشاء کے بعد حرم شریف کی روشنیاں بجادی جاتی ہیں اور کسی کواندر ہے کی اجازت نہیں ہوتی ۔ ایک شریف کی روشنیاں بجادی جاتی ہیں اور کسی کواندر ہے کی اجازت نہیں ہوتی ۔ ایک بجے جب میں ' ولائل الخیرات' پڑھ رہا تھا تو حضرت خواجہ میا معصوم صاحب کا بلی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوتا کم اللیل اور صائم الدھر تھے اور آئیس اندر دہنے کی اجازت تھی ، جھے سے فر مایا کہ کل دات میں دیا من الجمعة میں ولائل الخیرات شریف پڑھ رہا تھا تو حضرت مرور کا نیات میں دیا من الجمعة میں ولائل الخیرات شریف پڑھ رہا تھا تو حضرت مرور کا نیات میں دیا من الجمعة میں ولائل الخیرات شریف پڑھ رہا تھا تو حضرت مرور کا نیات میں ہی تم کو کہتا ہوں کہ آ ہستہ آ ہستہ پڑھو۔ اس میں تم کو کہتا ہوں کہ آ ہستہ آ ہستہ پڑھو۔ اس میں تم کو کہتا ہوں کہ آ ہستہ آ ہستہ پڑھو۔

(مللوظات أمير الملت ص: ٣٧)

حصرت حاجی ایداد الله مهاجر کی قدس سره کی بابت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی قدس سره کی بابت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی قدس سره نے فرمایا ہے کہ وہ جب جوار پاک شدلولاک میں ایکی شرک بیجے تو جوار پاک شدلولاک میں ایکی شرک بیجے تو جواب مسلوق وسلام حضرت فیرالانام میں ایکی تا ہے مشرف ہوئے۔

(امداد المشتاق س:۱۲)

ارشادات نبوت، خلفائے راشدین کے نظریات قدسید، ام المؤمنین اور محابہ کرام رضوان الله علیم الجعین کے بیانات عالید، شاہب اربعد کی تصریحات، متکلمین کرام کے فیلے اور شواہد وواقعات کے بعد دیگرے آپ نے طاحظہ فرمالئے۔ تاریخ اسلامی کے ان مختلف ادوار میں حیات انبیاء کا مسئلہ اس کثرت سے بیان ہوتار ہا کہ ان تحقف ادوار میں حیات انبیاء کا مسئلہ اس کثرت سے بیان ہوتار ہا کہ ان تحق اور دلائل کا احصاء قریب قریب نامکن ہے، ہال بیر حقیقت لطف سے خالی نہیں کہ جہاں تاریخ کے ہردور میں بیر مسئلہ است شدو مدسے سامنے آتار ہا وہاں ایک مثال می نہیں لئی کہ سواداعظم الل سنت کے کی فقتی یا کلامی مسلک نے اس مرکزی نقط حیات سے سرمو بھی تجاوز کیا ہو۔ تاریخ کے ہردور میں انکہ فائل مائل کردینا اور دوسر سے اعمان امت میں سے کسی کا اس پر کیر نہ کرنا اس حقیقت کی واضح شہادت ہے کہ انبیا نے کرام کی حیات پرز دیے کے جسمائی اور اس دنیا والے جسمائی اور اس دنیا

\*\*\*

## بابهفتم

### حيات الني اور مخالفين

### حيات الني اورعلائے ديوبند

عقيدة حيات الني مي بعي برمسلك كاطرح علائة ديو بند دوكروبول مي تقتيم ہیں۔اور سیجیب اتفاق ہے کہ دونوں کروہ اینے متفقہ اسلاف کواپنا حامی اوراپنا ہم مسلک ٹابت کرتے ہیں اور مزید عجیب بات سے کہ وابوبندیوں کے بدول کی عبارات واقعاً اتى متفاد بيلكة دى جران ره جاتا ہے كديد كيا كور كادهنده ہے، ايك مروه عقیده حیاة النبی کوشرک اکبریتا تا ہے تو دوسرا ای کوعین جزوا میان بتار ہاہے۔ اصل من بيقدرت كاان لوكول سانقام بكرانبول في عشاق رسول المانية ليني الل سنت كونارواطور يرمشرك كهاتو قدرت في اليهاوك بدا كروية جوانيل مشرك كميل \_اورمزے كى بات بيے كرآيى ملى بدى مشرك ممتاح مجى فتوول كاتبادله مور باب \_ليكن اكابرين ويوبند جاب وه حيات جسمانى وغوى ك قائل مول بامنكر، وه اپن مجكه يرولي الله بين موسئ بين، نه بدعتي نه مشرك اورنه بي مستاخ رسول \_توان تمام رويوں \_ معلوم موتا ہے كدان كابيا خلاف محض وكمعاوا ہے كداكر کوئی خوش عقیدہ مخص ملے تواس کو گمراہ کرنے کے لئے ایک گروہ کھڑا ہوجائے، ديكميس جي بم توحيات الانبياء كوتائل بين اورا كركوني زابد ديك وستياب موتواس كو دوسرا كروب كي كرديكمين في بم تو توحيد ش است يخته بي كرانبيا وكرام كوجي عام

مُر دوں کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ (معاذ اللہ) جیسے بیالوگ سیاسی طور پر ہمیشہ ووگر وہوں میں تقسیم رہے ہیں۔ ایک حکومتِ وقت کے حق میں دوسرا حکومت کے خلاف ، تاکہ ہر طرف ہے ونیاوی فائدہ حاصل کیا جاسکے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے ای طرح ونیاوی فوائد حاصل کیے ہیں۔

بہرمال ہم يہاں پحوعلاء ديوبند كروا لم مرف اس لئے پيش كرد ب بيل كه الحداللہ! مسلك حق الل سنت كى جائى ملا بر بوجائے كونكه ش مشہور ہے كه "الفضل ماشهدت به الاعداد"

ديوبند كمتب كرخيل اشرف على تفاتوى لكعية بين:

حفرت آدم علیہ السلام جی انبیاء بی سے اس کے بل بیت المقدی بیل بھی اس کے بی اورای طرح بقیہ سموات کی جی اورای طرح بقیہ سموات بی جر بی موجود ہیں اورای طرح بقیہ سموات بی جی موجود ہیں اورای طرح بقیہ سموات بی جی جوانبیا و بلیم السلام کود یکھا سب جگہ بی سوال ہوتا ہے ، اس کی حقیقت بی ہے کہ قبر میں تو اصلی جد ہے تشریف رکھتے ہیں اوردوسرے مقامات بران کی روح کا مثل ہوا ہے بینی فیرعضری جسد ہے جس کو صوفیہ جسم مثال کہتے ہیں روح کا مثل ہوا ہے بینی فیرعضری جسد ہے جس کو صوفیہ جسم مثال کہتے ہیں روح کا مثال ہوا ہے بینی فیرعضری جسد ہے جس کو صوفیہ جسم مثال کہتے ہیں روح کا مثال ہوا ہے بینی فیرعضری جسد ہے جس کو صوفیہ جسم مثال کہتے ہیں روح کا حقیق ہوگیا وراس جد میں تعدوجی اورایک وقت بیل روح کا سب کے ساتھ تھات ہوگیا وراس جد میں تعدوجی اورایک وقت بیل بلکہ میں بقدرت و مشیت تن ۔

ما تھات می میکن ہے جس ان کی تقیار سے ٹیل بلکہ میں بقدرت و مشیت تن ۔

ریشر الطیب مطبوعہ تا ہو کمپنی کر اچی ص:۲۵،۲۱

حیات انبیا و شہدا و سے اکمل واقوی ہے دیوبندی عم الامت مولوی اشرف علی تمانوی مرید لکھتے ہیں: پس آپ کا زندہ رہنا ہمی قبر شریف میں ثابت ہوا ،اور بدرزق اس عالم کے مناسب ہوتا ہے اور گوشہداء کے لئے بھی حیات اور مرز وقیت وارد ہے مرا نبیاء ملبم السلام ان سے اکمل واقوی ہیں۔ (نشراللمیب مطبع تاج کمپنی س:۲۲۸)

اور جناب مولوی حسین احمد ٹانڈوی (منی ) نے لکھا ہے:
"آپ کا حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام مؤمنین وجہدا وکو حاصل ہے بلکہ.
جسمانی بھی اور از قبیل حیات و نعوی بلکہ بہت وجو و سے اس سے قوی ترہے۔"
(مکتوبات شدہ الاسلام ۱۹۳۱)

جناب مولوی محدادر لیس کا ندهلوی معادب نے لکھا ہے:

د مترا مالل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیم انصلو ہو السلام و فات کے بعد اپنی قبرول میں زعرہ جی اور نماز وعبادات میں مشغول ہیں اور حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی بیرز فی حیات اگر چہ ہم کو محسوس نبیل ہوتی لیکن بلاشہ بیر حیات حی اور جسمانی ہے۔''

(حیاتِ نبوی ص:۲)

### مولوی شبیراحمه علی نے تکھاہے:

ان النبی علی حمل کماتقرد وانه یصلی فی قیره یادان واقامه ـ ان النبی علی النبی علی النبی علی النبی النبیم شرح مسلم ۱۹/۳)

ترجمہ: بے فنک نی اکرم مطابق ایم ویں اور اپنی قبر منور میں از ان واقامت کے ساتھ تمازادا فرماتے ہیں۔

دوسرى جكدائى فكعاب:

ودلت النصوص الصحيحة على حياة الانبياء عليهم الصلوة والسلام كماسياتي \_

(فتح البلهم ١/٣٥٥)

ترجمہ: نصوص معجداس چیزیر دلالت کرتی ہیں کہ حضرات انبیاء کرام زندہ ہیں خبیما کے عقریب بیان ہوگا۔

مولوى خليل احرسهار تيورى لكعة بين:

ان النبى على حى قى قيرة كما ان الانبياء عليهم الصلوة و السلام احياء في قبورهم -

(ياثل المجهود ١١٤/٢)

ترجمہ: بے بخک نی اکرم ملی ایک قبر منور میں زندہ ہیں جس طرح کردیکر تمام انبیاء میں العملوة والسلام الی قبور میں زندہ ہیں۔

مفتى عزيز الرحن صاحب نے لکعا:

"اورانبیاه کرام ملیم السلام کی حیات خصوصاً آنخضرت سلی این کی حیات شهداه کی حیات سے افغال واعلی ہے۔"

(قتارای دارالعنومدلل ومکیل ۱/۵ ۲۲)

## 

وبوبندی شیخ الاسلام شیراح و ان این مقید کا عبارمزید بول کرتے ہیں:
ان النبی علی حی کما تقرد واله بصلی فی قبر ا باذان واقامت (فتہ الملم ۱۸۰۳)

ترجمہ: بے شک نی کریم می افتال اور بی جیما کہ ابت ہوچکا اور ب شک آب می افتال ای تی اور می افتان اور اقامت کے ساتھ تماز اوافر ماتے ہیں۔ مولوی انورشاہ میمیری کھتے ہیں: ان كثيرا من الاعتمال قد ثبتت في القبود كالاذان والاقامة عند الدادمي وقراء # القرأن عند الترمذي والعجعند البخاري.

رفيض الباري ۱۸۳/۱)

ترجمہ: تبور میں بہت سے اعمال ثابت ہیں ، محدث دارمی کے زد یک اذان اورا قامت ،امام ترقدی کے زد یک تلاوت قرآن اورامام بخاری کے زدیک حجے۔

### على ئے ويوبند كامتفقة فتوى (مولانامفتى محمشفيع)

حضرت اقدس نی کریم سال الله اورسب انبیاء کرام علیم العملوة و السلام کے بارے میں اکابر دیو بند کا مسلک یہ ہے کہ وفات کے بعد اپنی قبروں میں زعمہ ہیں اوران کے ابدان مقدسہ بعینہ محفوظ ہیں اورجہ عنمری کے ساتھ عالم برزٹ میں ان کوحیات حاصل ہے اور حیات دنیوی کے مماثل ہے ، مرف یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں ۔ لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اوردوف اقدی میں جودروو پڑھا جا کے بلا واسط سنتے ہیں، (مولا نارشیدا جرکنگوئی نے بھی صنعے کھے ہیں:
"السلام علیات یا دسول الله" السلام علیات یا عید محلق الله ،
السلام علیات یا حبیب الله "

رَبِدِيَّةَ الْمِنْاسَكُ صِ: • 4)

اور یمی جمہور محد ثین اور شکلمین الل النة والجماعة كامسلک ہے۔ اكابر ديو بند كے مختلف رسائل على بيرتقريحات موجود بيں ، حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوى كى تومستقل تصنيف حيات وانبياء پر" آب حيات "كے نام سے موجود ہے۔ مولوی ظیل احمد صاحب جومولوی رشید احمد کنگوی کے ارشد خلفاء میں سے ہیں ان کارسالہ "المبتد علی المفتد" بھی اہل انساف واہل بھیرت کے لئے کافی ہے اب جو اس مسلک کے خلاف دعوی کرے اتن بات میں ہے کہ اُن کا اکا ہرد ہو بند کے مسلک سے کوئی واسط نہیں۔ والله یقول الحق وهو یهدی السبیل -

مديد بهاوليور محدرسول خان ، جامعه اشرفيه نيلا كنبد لا بوريش محمدادق ، ناظم محكمه امور مديد بهاوليور محدرسول خان ، جامعه اشرفيه نيلا كنبد لا بوريش الحق ، صدر وفاق المدارس بإكستان مفتى محرص ، مبتم جامعه اشرفيه لا بور فطفر احمد عثماني ، فيخ الحديث دارالعلوم الاسلامية نند واله يارسنده وبنده محمد فقيع دارالعلوم كراجي -

حيات الني اور باني دارالعلوم ديوبندكي منفرد عين

پائی دارالعلوم دیوبر مولوی محرقاسم نا نوتوی اور مسئلہ حیات النبی سائی این این میں ابنائے مولوی محرقاسم نا نوتوی کے عقیدہ حیات النبی سائی این کے بارے میں ابنائے دیوبر خود مخیصے کی حالت میں ہیں اور حقیقاً دیوبر یوں کے دونوں محروہ نا نوتوی صاحب کے عقیدہ حیات الانبیاء کے مخالف ہیں اصل میں دیوبر یوں کے عقا کہ عام طور مروقتی ہوتے ہیں جیسا ماحول دیکھا دیبا عقیدہ بنالیا۔

جب امام اہل ست مجدد میں ولمت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاصل بر بلوی رحمة اللہ طیہ نے مولوی اساعیل دہلوی کی عبارات پرمؤ اخذہ فر مایا اور دیکر کفریہ عبارات کے مولوی اساعیل دہلوی کی عبارات پرمؤ اخذہ فر مایا اور دیکر کفریہ عبارات کے حقت ملا وحر میں شریفین سے (حسام الحر مین) نامی کتوی حاصل کیا تو ابنائے دیو بہتد میں مملیل کی می اور رافضیوں کی طرح چند جبتدین نے بیٹھ کر نے عقا کدتر تیب و یہے میں مملیل کی محلی اور رافضیوں کی طرح چند جبتدین نے بیٹھ کر نے عقا کدتر تیب و یہے

اور حقیقت میں امام الل سنت کی تائید کردی کہ جو عقائد انہوں نے ہاری (دیوبندیوں) کی طرف منسوب کے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ بلکہ ہمارے نزدیک بھی وہ کفر ہیں۔ ہمارے (نئے) عقائد یہ ہیں اور علاء حرمین کے سامنے المهد نامی کتا بحد کے دریعے عقائد کھر تائید مامل کی۔

انبی عقائد میں سے ایک مسئلہ حیاۃ النبی ملی الی کا تھا جبکہ ایک مسئلہ محد بن المان عقائد میں سے ایک مسئلہ محد بن عبدالوہا بنجدی کے معلق تقاریرانا عقیدہ تو بھی تھا کہ معاذ اللہ میں بھی ایک دن مرکر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ (تقویۃ الا بیان)

کیکن علمائے حربین کے سامنے بالکل اس کے الٹ لکھ کرتا تیری فتؤی حاصل کرلیا۔

## ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ، کھانے کے اور

سوال:

ق کان محمد بن عبدالوهاب النوبری یستحل دماء البسلمین واموالهم و اعراضهم و کان ینسب الناس کلهم الی الشرك ویسب السلف فکیف ترون ذلك وهل تجوزون تکفیر السلف والمسلمين واهل القبلة ام كيف مشريكم؟

ترجہ: محمد بن عبد الوہا بنجدی طال مجمتا تھا مسلمانوں کے فون اور الن کے مال و آ ہر و اور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا شرک کی جانب اور سلف کی شان میں گنتا خی کرتا تھا اس کے بارے شن تہاری کیارائے ہے، اور کیا سلف اور ابل قبلہ کی تغیر کوتم جائز سمجھتے ہویا کیا مشرب ہے تہارا؟

الجواب:

الحكم عندينا فيهم ما قال صاحب الدرائمختار و خوارج هم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون انه على باطل كفروا معصية توجب قتاله بتاويلهم يستحلون دمائنا واموالنا ويسبون نسائنا الى ان قال وحكمهم البغاة ثم قال فكفرهم لكونه عن تاويل وان كان باطلا وقال الشامي في حاشيته كما وقع في زمائنا في اتباع عبدالوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا على الملك قتل اهل السنة وقتل علمائه، حتى كسر الله شوكتهم بلكك قتل اهل السنة وقتل علمائه، حتى كسر الله شوكتهم المهند على المهند وقتل علمائه،

ترجمہ: ہمارے فرد کی ان کا تھم وہی ہے ، وصاحب ورجی رفے فرمایا ہے اور خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جہوں نے امام پرچ حائی کی تھی تاویل سے کہامام کو باطل یعنی کفریا ایسی معصیت کا مرتکب بجھتے تھے جو قال کو واجب کرتی ہے ۔ اس تاویل سے بہلوگ ہماری جان ومال کو طال بجھتے اور ہماری جان کا کھم یا غیوں کا ہے اور ہماری حورتوں کو تیری ہماتے ہیں ، آ کے فرماتے ہیں ان کا تھم یا غیوں کا ہے۔

ادر پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر مرف اس لئے نہیں کرتے کہ یہ فتل تاویل سے ہے اگر چہ باطل ہی ہی ، درعلامہ شامی نے اس کے حاشے ہیں فرمایا ہے : جیسا کہ ہمارے ذمائے ہیں (محمد بن) عبدالوہاب کے تابعین سے سرز د ہوا کہ نجد سے نکل کر حریثن شریفین پر حفلب ہوئے اپنے آپ کو خبلی فرہب بتاتے تھے مگر ان کاعقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جوائن کے عقیدہ کے خلاف ہووہ مشرک ہے اور اس بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علاء اہل سنت کا تل مہار کے مورد کھا تھا۔ یہاں تک کے اللہ تعالی سنت اور علاء اہل سنت کا تل مہار کے مورد کھا تھا۔ یہاں تک کے اللہ تعالی سنت اور علاء اہل سنت کا تل مہار کے مورد کھا تھا۔ یہاں تک کے اللہ تعالی سنت اور علاء اہل سنت کا تل مہار

# بدلتا ہے رنگ آسان کیے کیے؟

بیعلائے دیوبندکا متنق علیہ فیملداس وقت تفاجیکہ نجد ہوں کی شوکت اللہ تعالیٰ نے توڑ دی تھی مرشوکی قسست کہ ملب اسلامیہ کے ازلی وشن یہود ونسلای کی عدواور ملی جگت کے ساتھ جب نجدی ظلما حرجن طبیبین پر قابض ہو گئے توادھر ابنائے دیو بند بھی اپنا مسلک وفیملہ تبدیل کرلیا۔اب شاید بی کوئی دیوبندی ہوگا جو کہ خبد یول کے خلاف ہو۔ بلکہ اب عقیدہ وفیملہ کیا ہے تواس سلسلہ جس دیکھئے کہ دیابنہ کے امام وقت کیا تحریر فرماتے ہیں:

در محر بن عبدالو باب نجدی اوران کے بیروکارمسلکا حنبلی بیں جومقلدین بی
کاایک فرقہ بیں ۔ حافظ ابن تیمیداور حافظ ابن القیم کی تحقیق پراعماد کرتے ہیں
اوران کواپنا بیٹوالسلیم کرتے ہوئے ان کی کمابول کی خوب نشروا شاعت کرتے
ہیں محر بن عبدالو باب باوجود حنبلی ہونے کے حلی ذہن کے آدی بتے اور توحید
وسلت کے خوب داعی خوان سے وقی مصلحت کے پیش نظر ہجے جوای غلطیال

سرزدہوں کی تھے۔اورعلامہ سرزدہوں کی تھے۔اورعلامہ شامی اور حضرت مرنی جیسے بررگ بھی اس مے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے لیکن شامی اور حضرت مرنی جیسے بزرگ بھی اس مے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے لیکن ان کے بارے میں سمجے تظریہ وہ ب جوعلامہ آلوی اور حضرت گنگوہی کا ہے ان کے بارے میں سمجے تظریہ وہ ب جوعلامہ آلوی اور حضرت گنگوہی کا ہے لئے انہیں بہت بدنام کیا۔'' وہ تعصیل مقام آخرا کریز نے اپنی سیاسی بقاء کے انہیں بہت بدنام کیا۔'' وہ تعصیل مقام آخرا کریز نے اپنی سیاسی بقاء کے انہیں بہت بدنام کیا۔''

# باغبال مجمى خوش رہے راضى رہى صياد مجمى

اور جناب رشیداح کنگوی صاحب کا اس بارے ش کیا نظر بیرتھا جس کی طرف صاحب کا اس بارے ش کیا نظر بیرتھا جس کی طرف صاحب سے معادب تشکیدن العمدور نے اشارہ کیا تو وہ بھی دیکھ لیس۔وہ کہتے ہیں:

در محمد بن عبدالوہاب کے معتذبوں کوہ الی کہتے ہیں جن کے مقا کدعمہ ہے تھے اور ڈی بن عبدالوہاب کے مقتذبوں کوہ الی کہتے ہیں جن کے مقا کدعمہ ہے تھے اور ڈی ب ان کا منبلی تھا۔البتدان کے حراج ہیں شدت تھی مگر وہ اور ان کے مقتد کی ایکھ جا ہے۔''

(کتاری رشیدیه ص:۲۳۵)

بہت بی عمد کرفت کی ہے وکیل علائے حق محقق الل سنت معزرت علامہ محمد عباس رضوی صاحب نے

بہرمال جملہ مخرضہ کے طور پر بیا یک عمونہ ہے کہ علمائے دیو بند نظریہ ضرورت
کے تحت اپنے نظریات وعقائد تبدیل کرتے رہے ہیں اورعام طور پر افراط وتفریط
کا شکار ہوجاتے ہیں جس کے جوت کے لئے معرت علامہ ارشد القاوری صاحب کی
بنظیر تعنیف "زلزلہ" کا مطالعہ مغیرے۔

ای افراط وتغریط کے مسائل میں ہے ایک مسئلہ "حیاۃ الانبیاء علیم الصلوۃ و السلام" بھی ہے۔ یکی مسئلہ "حیاۃ الانبیاء علیم الصلوۃ و السلام" بھی ہے۔ یکی دیویندی معرات تو پرزخی زندگی سے بھی قائل نہیں ہیں۔ یعنی

جہم اقدس کے ساتھ روح کا بالکل تعلق مائے ہی نہیں اور پچے قبر میں حقیق دنیاوی زندگی کے قائل بیں اور ان دونوں گروہوں کے برعکس بانی دارانعلوم دیوبند مولوی محمدقاسم نا نوتو کی صاحب آپ سائی ایک کے مقاسم نا نوتو کی صاحب آپ سائی کی وفات کے ہی منکر بیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سائی کی گئی ہے ہی دموت "واقع نہیں ہوئی اور آپ کی روح آپ سائی کی گئی ہے۔ مقدسہ کا آپ کا جمید اقدی سے اخراج ہوائی نہیں۔

جناب قاسم نا نوتوی نے تحریر کیا:

"اروار انبیاء کرام ملیم السلام کاافراج نیس موتا فقط می نور چراخ اطراف وجوانب سے قبض کر لیتے ہیں اور سواان کے اوروں کی ارواح کو فارج کردیے ہیں اور اس لئے سام انبیاء ملیم السلام بعد وفات زیادہ ترقر من قیاس ہے۔

اس اوراس لئے سام انبیاء ملیم السلام بعد وفات زیادہ ترقر من قیاس ہے۔

اس اوراس لئے ان کی ذیارت بعد وفات بھی الی بی ہے جیسے ایام حیات ہیں احیاء کی ذیارت بود وفات بھی الی بی ہے جیسے ایام حیات ہیں احیاء کی ذیارت بود وفات کی دیارت بعد وفات کی دیارت بود وفات کی دیارت بود وفات کی دیارت بود کرتی ہے۔"

(جمالِ گاسمی ص: ۱۹)

دومرى جكهكمايك.

"رسول الله من الميليم كا حيات دغوى على الانتمال اب تك برابر مسترباس الله من المسترباس الله من المسترباس المسترب المسترب المسترب المسترب المسترب المسترب المستربي المسترب المستربي المس

(آپِ حیات ص:۲۳)

اورايك جكداس طرح لكماي:

"بالجمله موست انبیاء اور موست موام می زهن وآسان کافرق ہے وہال استتار حیات زیر پردہ موت ہے اور یہال انقطاع حیات بیجہ عروض موت ہے .....بالجمله جیسے حیات بوی صلح اور حیات و منین امت می فرق ہے....ایے عصوبت بوری مسلم اور میات میں فرق ہے۔ ایسے علی موستون موسین میں محی فرق ہے۔ "

(آپ ِحیات ص:۲۲۸،۲۹)

میخف بینی بانی دارالعلوم دیوبرند پوری است محدید کے علیائے حق کے خلاف بلکہ قرآن دصدیث ادراجماع است کے خلاف ایک ایساعقیدہ اپنانے کے باد جود آج کل کے نام نہادتو حید پرستوں کے نزدیک نہتو مشرک عمرااورنہ ہی برعتی بلکہ ان کے نام نہادتو حید پرستوں کے نزدیک نہتو مشرک عمرااورنہ ہی برعتی بلکہ ان کے لئے نزدیک جیت اللہ علی العالمین میٹے الاسلام، جیت الاسلام، آیت من آیات اللہ اورفنانی الرسول ہے۔

اوراس کے بریکس امام اہل سنت مجدد دین وطت ومولانا الشاہ احمد رضا خان مساحب وفات (آئی) مائے کے باد جود قابل کردن زدنی ہیں:

جو جاہے آپ کا حسن کرشہ ساز کرے جناب مولوی سرفراز صاحب کلمووی لکھتے ہیں:

"اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمان اس نظریہ کے مال ہیں کہ آئے خضرت مطابع ہے مال ہیں کہ آئے خضرت مطابع ہے وال مقات ہوئی ہے اور دفات کا لفظ آپ کے حق میں بولنا بالکل درست اور جے ہے لین دفات کے بعد آپ کو پھر حیات مرحمت ہوئی۔ بالکل درست اور جے ہیں دفات کے بعد آپ کو پھر حیات مرحمت ہوئی۔ جہور علی امام موت کا محل انقالت الدوج عن العسم ہی کرتے ہیں۔"

جب تمام مسلمان اس نظرید کے حال ہیں تومولوی قاسم صاحب جواس نظریہ کے حال ہیں تومولوی قاسم صاحب جواس نظریہ کے حال میں معامل میں وہ مسلمان تغیرے یا کہیں؟ اور کیا ان پراس آ ست کریمہ کا تھم لا کو موتا ہے یا کہیں؟ کہیں؟ کہیں؟ کہیں؟ کہیں؟ کہیں؟ کہیں؟ کہیں؟ کہیں میں اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا:

ومن يشائق الرسول من يعن ما تبين له الهناى ويتبع غير سبيل البؤمنين نوله ما تولى ونصله جهتم وساءت مصيراً-(سورة النساء:١١٥)

ترجہ: اورجورسول کے خلاف کرے بعداس کے کہ فق راستہ اس پر کھل چکا
اورمسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے ہم اسے اس کے حال پرچھوڑ دیں گے اور
اسے دوز خ ہیں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ ہے چلنے گا۔
تو کیا چھی مسلمانوں کے داستہ سے جدا چلایا کہ ہیں؟
اور شاید اس بات کو جائے ہوئے ہی صاحب تسکین العدور نے یہ واضح جموئے کھے مارا کہ:

"اور البعض علیائے ملت جن میں صغرت مولانا محمدقاسم ناٹوتوی بانی وارالعلوم دیو بند بھی ہیں بصغرات انبیاء کرام نیہم الصلوق والسلام کی وفات کا بیم فی کرتے مور ب

کرارواح انبیاء کرام علیم السلام کا اخراج نبیل ہوتا فظ مشل تورج اغ المراف وجوانب سے تبیل کر لیتے ہیں اور سوائے ان کے اورول کی ارواح کوفارج کردیتے ہیں۔"

(جمال لاسمى ص: 14 ، لسكين الصدور ص٢ ١ ٢)

اب جناب مولوی صاحب ہے سوال ہے کہ وہ بعض علاءِ ملت جن کی طرف
آ پ نے اشارہ فر مایا ہے وہ کون بیں گئے ہیں؟ ان کے اساء کرامی کیا ہیں؟ اللسنت
سے ہیں یا کہیں؟ اور وہ کس دور کے ہیں؟ ترتیب وار جواب ویں لیکن ہمیں امید
ہے کہ مولوی ڈکور صاحب ہرگز ہرگز ان سوالوں کے جواب میں دیں ہے۔

اب بہاں پر جناب مولوی سرفراز صاحب لکھتے ہیں:
"الغرض حضرت نافوتوی نے کیسی صاف کوئی سے بدواضح کردیا ہے کہ
آنخضرت سان الجائیل کی وفات کاعقیدہ ضروری ہے ،اور علی یاذوتی طور پر بعض
ویکر علاء کرام کی طرف موت کا جومعتی انہوں نے بیان فرمایا ہے اس کو نہ تو وہ

عقا كرضروريه من محية بين اورنه عام لوكول كواس كي تعليم وملي كرية بين -" عقا كرمن وملي كرية بين -" (سكون العدود ص:٢١٤)

اب مولوی صاحب سے دریافت طلب امریہ ہے۔ اگریطی اور ذوتی عقیدہ ومعنی ہے تو کیا تا نوتوی صاحب کے علاوہ آپ سمیت پوری ذریت دیوبند، بدذوق اور ہے میں اور ہے کے مانہوں نے بیعقیدہ ومعنی ندانایا؟

اوراكرىيى عقيده ومعنى عمالواس كالعليم وبليغ مونى جاييتى-

اوراگرریعقیدہ ومعنی غلط ہے اور یقیناً غلط ہے تواس سے جناب نا نوتوی صاحب
کوتا تب ہونا جا ہے تھا۔ کیکن غلط مقا کدے تا تب ہونا اس کا تو دیو بندیوں کے یہاں
دستوری میں ہے اور پھریہ کہنا:

"اورنهام لوكول كواس كالعليم وتليخ كرت بيل- "بلفظم

توجناب عالی کیا آپ کے نزدیک تبلیغ صرف بستر باندھ کراور کاندھے پر اٹھا کربی کی جاتی ہے؟ اور نالوتوی صاحب نے بستر نہیں اٹھایا۔

کیا کتب لکمنااور بار باراس عقیده کا ظهار و تریر کرناتعلیم و بلیخ نبیس تواور کیا ہے؟

اس معنی وعقیده کے جوت کے لئے توجناب نالوتوی صاحب نے مستقل ضخیم
کتاب دی سیات کے نام سے کسی اور پھروہ کتاب شائع بھی ہوئی ۔ کیا یہ تعلیم
مناخ نبیں ہے؟

اوربیمسکدایی دیگرکتبمشلات جنالی قامی "اورلطائف قاسمیدی بیان کیا تواکر اب بھی کوئی کے کہ بید بیلی میلان کیا تواک اب بھی کوئی کے کہ بید بیلی میں ہے توبیاس کے دماغ کا بھیر ہے یا بھر واقعی وہ مخص مجمعتا ہے کہ بیلیغ صرف لوٹے اور بستر اٹھا کرکی جاسکتی ہے اس کے علاوہ اس کا تصور بھی نہیں ہے۔

اب دوسرے گردہ کی سننے کہ جو ہرا سفخض کو بدئی بلکہ مشرک قرار دیتا ہے جو کہ
نی اکرم سانی بیٹی کو قرِ منور میں زندہ تسلیم کرتا ہے یا آپ کے جسد اقدس جسد عضری
سے آپ کی روب مقدسہ کا تعلق مانتا ہے۔ وہ بید و تسلیم کرتا ہے کہ تا لو تو ی صاحب
کاعقیدہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے جیسا کہ مولوی محرصین نیلوی کہتا ہے:
گروہ نم ہر اسس جمدِ اطہر سے روب مبارک حضرت کی خارج ہی نیس ہوئی ہلکہ
اندری اندری اندرسٹ کررم گی اور پہلے سے زیادہ حیات قویدہ وگئی ہے۔
بیات مسلک حضرت قاسم العلوم والخیرات نا نو تو ی رحمۃ اللہ علیہ کا است
جمالی قاسی من ما ایس وادی انفاظ میں فرماتے ہیں:
د انبیاء کرام علیم السلام کے ارواح کا اخراج نیس ہوتا۔''
حضرت نا نو تو ی جسمتی سے موت مائے ہیں بید معنی متعارف نیس بلکہ حضرت

(ندائے حق ۵۲۲۱۱)

دومرى جكدارشادفرمات بن

موت بمعني "سترالحياة" كيتي بي-"

''لین حضرت نا نوتوی کار نظر بیمریخ خلاف ہے اس مدیث کے جوامام احمد بن منبل نے اپی مند میں نقل فرمائی ہے۔''

(ندائے حق ۱۸۲۲)

ايك اورجك لكعاب:

دو محرانیا مرام میم السلام کے ق میں مولانا نا تو توی قرآن وصدیث کی تصوص واشارات کے خلاف جمال قائمی ص: ۱۵ میں فرماتے ہیں: ارواح انبیاء کرام علیم السلام کا اخراج نبیں ہوتا۔"

(ندائے حق ۱/۱۲۱)

بیرمال معرست رحمة الله علیه کامسلک وه بیل جودومرے علما وکاہے۔ (درائے حق ۱۹۰۱)

اب جب است حوالہ جات ہے ہے تابت ہوگیا کہ جتاب نیلوی صاحب کے زدیک جتاب نالوق صاحب کے خلاف مسلک رکھتے ہیں تواب دہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتاب نیلوی صاحب کا نالوتوی صاحب کا نالوتوی صاحب کا نالوتوی صاحب کا نالوتوی صاحب کے بارے میں کیا تولی ہوگا جو کہ طلامہ ابن فورک وصن اس لئے برق ہونے کا فوی دے کیا توی دے ہیں کہ وہ نی اکرم میں نیا تی جسمانی اور دیا وی دی کے میں کہ وہ نی اکرم میں نیا تی جسمانی اور دیا وی دی کے میں کہ وہ نی اکرم میں نیا تی جسمانی اور دیں دیا وی کے میں تھوزی وہ ان کے ہیں۔

اورطامہ یکی، امام ابو برقسطان فی شاری بخاری، قطب وفت امام شعرانی اورامام علامه این جرکی مرف قبر میں حیاۃ النبی مانے کی وجہ سے عالی کالقب یا بھے ہیں۔ علامہ این جرکی مرف قبر میں حیاۃ النبی مانے کی وجہ سے عالی کالقب یا بھے ہیں۔ (ددائے حق ارمه ه)

تواہیے دیکھنے کہ جناب نیلوی صاحب مکر وفات النی نانوتوی صاحب کے بارے میں کی فرائے ہیں: بارے میں کی فرائے ہیں:

"اب میرے اس قول سے بید مجھ لینا کہ حصرت نانواتوی کے حق میں مستافی کر حمیرے اور مرزا گاماں کے مساوی قراردے حمیا ہے۔ والعیاذ باللہ! میرے باتھاور زبان جل جا کیں اگران کے حق میں مستافی کروں جمیں قرائن قوریہ سے

سينين بكرة بفافى الرسول من معيد عشق رسول عن انها كون كا يك من المراد من المراد من المردد الم

حفرات قارئین کرام! دیکھے بیلوگ ہیں قرآن وحدیث کے نام نہاد سلغ اور توحید کے نام نہاد سلغ اور توحید کے پہاری کے اس نہاد سلوا ہو توحید کے پرچاری سید ہے میزان عدل اور بیہ ہے قرآن کریم کے کم 'اعداد ا ہو اقرب للتقوی ۔ پرمل۔

جناب نیلوی صاحب اگرنانوتوی صاحب فنانی الرسول منے تواہم محربن الحسن بن فورک ،امام تحرکی کیے برحق فورک ،امام تعلی السبک ،امام عبدالو ہاب الشعرانی اورامام ابن جمر کی کیے برحق اور عالی ہوگئے۔ گستارخ رسول تو فنافی الرسول کے رتبہ پر فائز ہو گئے اور عشاق رسول بدحتی اور عالی بن گئے۔ فیاللجب!

آلئی عش الی کمی کو خدا نہ دے دے دے آدی کو موت محر ہے ید ادا نہ دے

صبر:

اوراگریدد بن بین آئے کہ ایے من کرنا جیسے کہ نا ٹوتوی صاحب نے کے بین یہ لو واقعی عاشق رسول ہے۔
لو واقعی مجبود اسول کے متعاضی بین اور جناب نا ٹوتوی تو واقعی عاشق رسول ہے۔
لو بات بین ہے۔ دراصل نا ٹوتوی صاحب برمسئلہ بیں جمہود است کے ظلاف چلے بین جیسے انہوں نے یہاں موت کے معنی عجیب وغریب کے بین ایسے بی انہوں نے یہاں موت کے معنی عجیب وغریب کے بین ایسے بی انہوں نے انہوں نے کہاں موت کے معنی بھی جمہود است کے طلاف کرے ایک نیا فت پر پاکردیا تھا۔ وہ خاتم انہیان کامعنی آخری نی جوام کا خیال خلاف کرے ایک نیا فت پر پاکردیا تھا۔ وہ خاتم انہیان کامعنی آخری نی جوام کا خیال بتاتے ہیں اور آپ ما خیان کے بعد اور نی آئے کا عقیدہ رکھتے ہوئے خاتم انہیان

کامنی قادیاندں کوخش کرنے کے لئے ان کی مرضی کے مطابق کردیا، بلکہ یوں کہنا جاہیے کہ مرز اقادیانی نے ابن سے بی مین کشید کیا ہے۔

اورا کرنا نوتوی صاحب انف کل الروح عن العسد کے معروف معنی کوچھوڑ کر است کے الدوح فی العسد کا نظریہ پیش کر کے اور یہ کہ کرا ہے سائی الیا متصف است کی الدوح فی الدوس کا نظریہ پیش کر کے اور یہ کہ کرا ہے سائی الی المت کے لئے کیات بالذات ہیں فنا فی الرسول ہیں تو وہ کی الفاظ ونظریہ وجال لیمین کے لئے اپنائے پرفنافی الدجال کی البی کھی ہے؟

اب آپ جناب نانوتوی صاحب کادجال کے بارے میں عبارت وعقیدہ برحیں اور پھرسوجیں کہ دیکتے ہوے عاصل رسول ہیں۔

معاد الله، استغفر الله! ممتاخى اورب ياكى كى مى كوكى انتها موتى ہے۔ ليكن معلوم

موتاہے کہاس فائدان (دیوبند) میں اس کی کوئی صدوانیاہے بی بیں۔ یہ بات تو مجھ میں آئی ہے کہ آ قائے کل جہاں مٹھنے کی روح مبارک روح الاردار إسباورة ب كى ذات مقدمه تمام ممكنات كيك منشاه وجود ب ليكن دجال عن کے لئے منٹائیت اروارح کفار کا قول کرنا کہاں کی داشمندی علمی اور ذوقی بات ہے؟ ان لوكول كالجمي عجيب معامله ي محمل وشيطان كوعنور في اكرم ما الماييم ساما مناكس \_ (برابين قاطعه) اورجمي دجال لعين كوييار \_ أقاس المين كم برابرهم اكس اور پھر مرف بھی نیس کہ وجال کومتعف بحیات بالذات جان کر اس کے حق يس امتناع انفكاك حيات كاقول كرما بلكه دجال كي موت اور نيند كارسول الدما في المارية موت اورنیندے پوراپورانطابی کرنے کیلے ستنام عیشای ولایشام قلبی " كاومعن نبوت بعينه دجال مين ك لئے ثابت كرنا اوراس كے ثيوت مي خود وجال كة ول كودليل منانا مدسب محدكما ثابت كرتاب عثق رسول من المنظيم إعشق وجال

# حیات النی اورغیرمقلدین (وبایی)

غیرمقلدین دہا ہے جو ہے حقد شن کی اکثریت تو حیاۃ النبی فی القیر کی قائل تھی لیکن بعد بیس اس کے منکرین پیدا ہوتے گے اور اب تو اکثریت اس کی منکر ہو چکی ہے ۔ ڈاکٹر ذاکر تا نیک، ڈاکٹر مسعود الدین ، ناصر الدین البانی وغیرہ اور جو مانتے ہیں وہ محم صرف برذی زعر کی جیس کے عام لوگوں کو توریس حاصل ہے۔ اس سے زیادہ وہ نی اکرم سال ایک کے دیات فی القیر کو حیثیت و سے کے لئے ہر کر تیار تیں ہیں۔

یماں ہم چند غیر مقلدین کے بھی حوالے پیش کرتے ہیں تا کہ ہمارا موقف زیادہ واضح موجائے۔

## امام الوماييا بن تيميد

ابن تيبرنكعابك.

والانبياء احياء في قبورهم وقد يصلون-

(مختصر النتاؤي المسريه لاين تيميه ص:١٥٠)

ترجمه: اورانبیا مرام ای قبرول می زعره بی اور نماز پر منته بی -جناب قامنی محدین علی بن محد الشو کانی مساحب فر ماتے بیں:

(والاحاديث) فيها مشروعية الاكثار من العبلوة على النبى في يوم الجبعة وانها تعرض عليه في وانه حبى في تبرب وقاله فهب جباعة من البحقين الى ان رسول الله في حي بعد وقاله وانبه يسر يعلاعات امته وان الانبياء لايبلون مع ان مطلق الادراك كالعبلم والسماع ثابت لسائر الموثى - وردّالنص في كتاب الله في حق الشهداء الهم احياء يرزتون وان الحياة فيهم متعلقة بالجسد فكيف الانبياء والمرسلين -

(ليل الأوطار ١٨٨٣٢)

ترجمہ: اوران احادیث میں تی اکرم میں ایک کے معد کے دن کورت کے ساتھ درود شریف پر صف کی مشروعیت ہے اور بے فک درو دشریف آپ سافیا کی مشروعیت ہے اور بے فک درو دشریف آپ سافیا کی میں کی میں کی میں اور بے ویک درو دشریف آپ سافیا کی ایک میں ایک ایک دائی ہے اور بالافک دشید آپ سافیا کی آپ میں زعمہ ایس راور بے فک میں میں میں اور بے فک میں کا کہ میں اکرم سافیا کی ایک جماعت اس طرف کی ہے کہ تی اکرم سافیا کی ایک جماعت اس طرف کی ہے کہ تی اکرم سافیا کی ایک وفات

کے بعد زندہ بیں اور اٹی امت کے نیک کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور بے کلک انبیاء کرام کے اجمام بوسیدہ نیس ہوتے جبکہ مطلق اور اک جیسے علم اور ساح توسیت بیاروالوں کے اجمام بوسیدہ نیس ہوتے جبکہ مطلق اور اک جیسے علم اور ساح توسیت توسیت تروالوں کے لئے ثابت ہے۔

اور شہداء کے بارے میں تو اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید میں نص وارد مولی ہے کہ وہ و زعرہ بین اوران کورزق ملی ہے اوران کی بید جیات جسم کے ساتھ ہے معترات انبیاء ومرسلین کی حیات جسم سے متعلق کیوں ندموگی۔

شوکانی کی اس عبارت سے بیرواضی ہوگیا کہ چونکہ شہداء عظام کی حیاۃ فی القبر جسمانی ہوگا ۔ کیونکہ انبیاء کے جسمانی ہوگا ۔ کیونکہ انبیاء کے جسمانی ہوگا ۔ کیونکہ انبیاء کے اجسام توبالا تفاق میجے وسالم ہوتے ہیں اوریہ ہرتم کے تغیر وتبدل سے پاک ہوتے ہیں۔

### علامه شوكانى عى أيك اورجكه ارشادفر مات ين

وانه علی حدیث الانبیاء احیاء فی حدیث الانبیاء احیاء فی قبودهم حوق صححه البیقهی والف فی ذلک جزء اقال الاستاذ ابومنصور البغدادی حقال المتکلمون المحقون من اصحابنا ان نبینا علی حی بعد وقاته (انتهی) (نبل الاوطاده:) ترجمه: ثی اکرم مطابق وقات کے بغدائی قبرش زعره یس جیدا که مدیث شرجمه: ثی اکرم مطابق وقات کے بغدائی قبرش زعره یس جیدا که مدیث کس شرحه: آیا کم منافق مرام ایل قورش زعره یس اورام ایک قورش و استاذ کیا ہے اوراس متله می انہوں نے ایک مستقل رسالہ می الکھا ہے ۔استاذ ابومنصور البغد ادی نے قربایا ہے کہ ہمارے اصحاب می منکلمین اور محققین کا ارشاد ہے کہ تخفرت مطابع وقات کے بعدز عرف یس۔

نواب مديق الحن بمويالى ماحب لكية بن:

انه على حيى في تبرة بعد موته كما في حديث الأنبياء احياء في قبورهم وقد صححه البيهقي -

(السراج الوهاج شرح مسلم ٥٠٣/١)

ترجہ: بے تک نی اکرم میں ایکی وصال مقدی کے بعدا پی تیم منورہ میں زعمہ بیں جہد ایک تیم منورہ میں زعمہ بیں جیسے ک بیں جیسا کہ صدیث میں ہے کہ انبیا وکرام الحی قبروں میں زعمہ بیں اس صدیث کی امام بیجی نے حقی فرمائی۔

كى تواب ما حب أيك اور مكركعة إلى:

" إلى تريده بين الى تبرين اور تماز يزحة بين اعراس كاذان اوراقامت من موادد عيد البرية ص: ٥٢)

جناب مولوى عماساعيل صاحب سلفي لكين بين:

انبياء كى زيركى كم منطق سنت عرب الإسلى الله الماديث من انبياء المهاء المهاء على انبياء المهاء الملام كم منطق مإدت وغيره كاذكرة تابياء"

(تحریك رآزادی فكر ص:۵۸۵)

مولوى عطاء الدعنيف في الماع:

انهم احياء في قبورهم يصلون وقد قال النبي على من صلى على

عند کبری سیعته ومن صلی علی تاثیا بلغته ـ

(التعليقات السلغية على سنن النسائي الا

ترجمہ: حضرات انبیاء کرام اپنی قبور میں زعمہ بیں اور نماز پر معتے بیں اور آ تخضرت ملی ایک فرمایا کہ جو تفص میری قبر کے پاس جمع پر درود شریف اور آ تخضرت ملی ایک جو تفسی میری قبر کے پاس جمع پر درود شریف پر حتا ہے تو میں خود اس کو منتابوں اور جودور سے پر حتا ہے تو جمعے پہنچایا مانا میں ا

مولوى مس الحن عظيم آبادى ناكما ب

قان الانبياء في تبورهم احياء قال ابن حجر المكي وما اقاده من ثبوت حياة الانبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استقنائهم عن الطعام و الشراب كالملتكة .....وقد ذهب جماعة من المحققين الى ان رسول الله في حبى بعد وفاته وانه يسر بطاعات امته .....

(عون المعبود شرح ابو داؤد ١/٥٠١)

ترجہ: حضرات انبیاء کرام میہم الصافیۃ والسلام اپنی تجور شی زعمہ ہیں۔ امام ائن جرکی فرماتے ہیں کہ انبیاء کی حیات السی ہے کہ وہ میادت کرتے ہیں اورا پی تجور شی فرماتے ہیں اورا کی حیات السی ہے کہ وہ میادت کرتے ہیں اورا پی تجور شی فرمانے پینے ہے مستنی ہیں۔ اور محققین کی ایک جماعت کا یکی دھوئی ہے کہ رسول اللہ سل کی تی قبر الور شی ذعرہ ہیں اورا پی امت کے نیک اعمال پرخوش ہوتے ہیں۔ اس عمار شی ایک میسر بسطاع مات امت المحمد (کہ وہ اپنی امت کی نیکیوں پرخوش موتے ہیں) قابل خور ہے۔ یہ عبارت شوکانی نے بھی نقل کی ہے جی تھا کہ گذرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی امت نیک اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی امت نیک اب

اعمال کرری ہے یا کرنیں لاز آیا تو آپ پراعمال پیش ہوتے ہیں جیما کرا مادیث مہارکہ بین اس کی تفریح موجود ہے ۔یا پھر آپ خود اعمال امت بر حاضر وناظر بین جیما کرقرآن میں تھم خداوندی ہے:

اعملوا قسير الله عملكم ودسوله (

ترجمہ جمل کرواللداوراس کا پیارارسول تہارے اعمال کود کیررہاہے۔ اور جیخ عبدالتی محدث والوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسپنے مکتوبات میں اس طرف

اشاره مى قرمايا ب حس كاحواله يجيل صفحات ش كذر چكاب-

وکیل و بابیجناب مولوی وحیدالز مان صاحب نے ککھاہے:

"اور دور توسب کی

"اور دور توسب کی

سلامت رہی ہے۔ اس آنخفرت میل کیا ہم جم می وسالم بی اور دور توسب کی

سلامت رہی ہے۔ اس آنخفرت میل کیا ہم جم می وسالم بی اور قبر شریف
میں زعمہ بیں جوکوئی قبر کے پاس ورود بھیج یاسلام کرے آپ خودس لیتے ہیں

اگردور سے درود بھیج تو فرشتے آپ تک کہنچاد ہے ہیں۔"

(سنن این ماجه مترجم ۱۸۲۱)

فيرمقلدين كي الكل مولوى ميال نذريسين دبلوى فرات بين:

"اورحفرات انبياء كرام عليهم السلام الى الى قبر بس زعره بين فصوصاً

"خضرت ميلي في فرات بين كم جوهند القير درود بهيجاب بس سنتابول
الخضرت ميلي في المول بيناني مكاؤة وفيره كتب حديث سه واضح ب اوردور مين بين كم الدنوالي جانا بول بيناني مكاؤة وفيره كتب حديث سه واضح ب المين كيفيت بنولي معلوم المين كيفيت بنولي معلوم

(اتاؤی تذیریه ام ۱۵۱۱ یعواله فتاؤی علباتے حدیث ۲۸۲،۲۸۲)

## جناب حافظ محمر كوندلوى صاحب لكية بين:

"انبیا علیم السلام عالم برزخ می زعره بین بیزندگی برزخی بندکد ندی انبیاء علیم السلام برزخ می زعره بین بیزندگی برزخی بندکد ندی انبیاء علیم السلام برزخ می زنده بین بلک سب لوگ زعره بین ای لئے دہال تعلیم وتعذیب کی صورت ہے۔ حدیث!الا نبیاء احیاء نی قبود هم مصلون حافظ ابن جرنے اس مدید کوئے قراردیا ہے۔ (فخ الباری)

(الاعتصام ۱شباره ۸بحواله فتاؤي علمائے حدیث ۱۲۵/۹)

## حدبن نامرنجدی نے کہاہے:

ليس ووايل قيورش تروتازه بي-

قان الله حرم على الارص ان تناكب اجسام الانبياء فهم فى قبورهم طريقون-(معبوعه رسائل النعديه ۱۵۲/۲۷) ترجمه: به يحك الله فرغن يرحم أفراديا به كروه انبياء كراجهام كوكمات

سوال:

قد كان محمد بن عبدالوهاب النجدى يستحل دماء المسلمين واموالهم و اعراضهم وكان يئسب الناس كلهم الى الشرك ويسب السلف فكيف ترون ذلك وهل تجوزون تكفير السلف والمسلمين واهل القبلة ام كيف مشريكم؟

ترجہ بھر بن عبدالوہا بہجدی طال سمحت تفاصلمانوں کے فون اور ان کے مال و آبرہ اور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا شرک کی جا ب اور سلف کی شان میں سمانی کرتا تھا شرک کی جا ب اور سلف کی شان میں سمانی کرتا تھا اس کے بارے میں تہاری کیارائے ہے اور کیا سلف اور الل قبلہ کی کفیر کوئم جا ترجمتے ہویا کیا مشرب ہے تہارا؟

#### جواب:

الحكم عندفيهم مال قال صاحب الدوالمختار و خوارج هم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون انه على باطل كفروا معصبية توجب قتاله بتاوليهم يستحلون دماتنا واموالنا ويسبون نسائنا الى ان قال وحكمهم اليفاة ثم قال فكفرهم لكونه عن تأويل وان كان باطلا وقال الشامى في حاشيته كما وقع في زماتنا في اتباع عبدالوهاب الذين خرجوا من نعب وتفلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقبوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم.

ترجمہ: ہمارے فزد کے ان کا تھم وہی ہے جو صاحب در مخارئے فر مایا ہے اور خوارج کی آئی میں خوارج کی آئی کا تھی ایک جنوں نے امام پر چڑ ھائی کی تھی تاویل سے کہ ایام کو باطل لیمن کفر یا الی معصبت کا مرکب بجسے سے جو قال کو واجب کرتی ہے ۔ اس تاویل سے یہ لوگ ہماری جان ومال کو وطال بجسے اور ماری ورق کو قیدی بناتے ہیں آئے فرماتے ہیں ان کا تھم باغیوں کا ہے اور کھر یہ می فرمایا کہ ہم آئی تخیر مرف اس لیے فیمن کرتے کہ یہ لس تاویل سے اور کھر یہ می فرمایا کہ ہم آئی تخیر مرف اس کے حاصے می فرمایا کہ ہم ای تخیر مرف اس کے حاصے می فرمایا ہے: جیسا کہ ہمارے دائے میں فرمایا ہے: جیسا کہ ہمارے دائے میں فرمایا ہے: جیسا کہ ہمارے دائے میں (چھر بن) حیدائو ہاب کے تابعین سے مرز دہوا کہ نجد کے دائے میں فرمایا ہے تھے کم کے دہارے دہوا کہ نجد سے کل کرجین شریفین پر حفلب ہوئے اپنے آپ کو تبلی غرب ہتاتے ہے گر

ان کاعقیدہ بیتھا کہ بس وی مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدہ کے خلاف ہووہ مشرک ہے اورای بنا پر انہوں نے الل سنت اور علاء الل سنت کالل مباح سمجھ مشرک ہے اورای بنا پر انہوں نے الل سنت اور علاء الل سنت کالل مباح سمجھ رکھا تھا۔ یہاں تک کراللہ تعالی نے ان کی شوکت تو ڈ دی۔

بیناے دیوبندکا منتی علیہ فیصلها س وقت تھا جبکہ نجریوں کی شوکت اللہ تعالی نے تو رئی کا مراور لمی اسلامیہ کے ازلی وشن بیبود و نعمالای کی مداور لمی بھکت کے ساتھ جب بنجدی ظلماح میں طبخین پر قابش ہو گئے تو ادھراہنا نے دیلینہ نے بھکت کے ساتھ جب بنجدی ظلماح میں طبخین پر قابش ہو گئے تو ادھراہنا نے دیلینہ نے بھی اپنا مسلک و فیصلہ تبدیل کر لیا۔ اب شایدی کوئی دیوبندی ہوگا جو کہ نجد یوں کے ظلاف ہو۔ بلکہ اب مقیدہ و فیصلہ کیا ہے تو اس سلسلہ میں دیکھئے کہ دیلینہ کے امام وقت کیا تحریفر ماتے ہیں:

## نتيجة بحث

ارشادات نبوت وخلفائ واشدين كفظريات قدسيدوام المؤمنين اورمحاب كرام رضوان الدعيم اجعن كے بيانات عاليد، قداجب اربعد كى تصريحات متكلمين كرام كے فيلے اور شوام واقعات كے بعد ديكرے آب نے ملاحظ فرمالئے۔ تاريخ اسلامی کان عقف ادوار ش حیات انبیاء کامسکداس کثرت سے بیان موتار ہا کہ ان تمام نغول كاستعصاء اور ولأل كالصاء قريب قريب نامكن ہے، بال بير حقيقت للغب سے خالی میں کہ جہال تاریخ کے ہردور میں بیستلہ استے شدو مدسے سامنے آتار باوبال ايك مثال بعي بيل ملى كرسواد اعظم اللسنت كي كي فتهي يا كامي مسلك نے اس مرکزی نظار حیات سے مرموجی تجاوز کیا ہو۔ تاریخ کے بردور بل بعض ائر واكابركااست بيان كردينا اوردوس احيان امت بس سيكى كاس يركيرنه كرنااس حقیقت کی واقع شهادت ہے کدانمیائے کرام کی حیات پرزندیہ کے جسمانی اورای ونیا والے جم سے قائم ہونے پر جمع الل حق ، الل سنت كا تاريخ لمت كے ہر دور ميں العاعديا

| ***                         | A-A-A-      | 444 |
|-----------------------------|-------------|-----|
| W W assessment and a second | MM Marriage | MMM |

# خورشید ملت واكثر خادم حسين خور شيدالاز هري كى معركة الآراء تصانيف

حدودآر ڈیننس اور دین بیزار طبقے (جاويدفامرى كےجواب مل) عيد ميلاد النبي عالم عرب مير بنات رسول (کتبشیدگی روثی میر) علم الاعداد او ربچوں کے اسلامی تام فضائل ومسائل رمضان ..... قرآن اورانسان

# ادار لا و حدت اسلامیه ، لاهور سیکارون در مکیاں چک شرقدررود شاہرولا مور

0300-4645200 0346-4005060

EMIL: KHADIMAZHARI@YAHOO.COM

### اداره وحدب اسلاميه لاهيء يتحقيقات وتشخيصات اسلاميكامنفرداداره

اکیسویں صدی میں داخل ادوارزندگی کے تیز رفتارتنوعات، سائنسی، سابی ادرمعاشی خیرہ کن تغیرات کا اہم تقاضہ ہے کہ تعلیمات اسلام کی تو میں وہرا تو میں ہے۔ انہ بھات سے بیسر دہرا تو میں ہے۔ تو میں ہے جوفرقہ درانہ تعضبات، متصوفانہ قکری جود، انتہا پیندی گنجلک ادر ہے معنی تاویلات سے بیسر دہرا ہو ۔ تا تک میں جہزانہ بعیرت سے کی جائے جوفرقہ درانہ تعضبات، متصوفانہ قکری جود، انتہا پیندی گنجلک ادر ہے معنی تاویلات سے بیسر دہرا ہو ۔ انسانیت ہو ۔ تا تک تنقصہ نسی الدیدن کا منہائی داخر اوراسو و حسنہ دروایت اسلاف کی روح کے مطابق قرآن دسنت پڑھل کی راہ ہموار ہو۔ انسانیت محض تن پردری کی کشکش ادر جلب زرکی ہوئی سے نکل کر صراط مستقیم پڑھا مزن ہو سکے۔

سبب ہے ۔ اور بہت ہے ایک الماضی ایسے بہت سے مراکز و خصیات کی بامعنی کاوٹوں سے معمور ہے۔ دورحاضر بھی گیاس جبر مسلسل کا تسلسل جاری ہے۔

المادہ و حدت مسلم المحق ان کی قدرومنزلت سے پورے طور پر شناسا اوران کی سعی کو جر ورجانتا ہے تا ہم ادار کو اپنے سے کا کام کرنا ہے اور بہت ہی جانفشانی سے کرنا ہے۔ ان شاہ اللہ العزیز اوارہ وحدت اسلامیہ لا ہورا پی تمام تحقیقات و تشخیصات کے دائر و کا تعین چا رادالہ شرعہ یعنی قرآن ، حدیث ، اجماع امت اور قباس کے تناظر بیس کرے گا۔ چنانچہ جرمستانی تحقیق اور مستقبل جی پیش آ مدہ امور کی تشخیص انہی ادار سرعہ کے بیس منظر بیس کی جائے گی۔ اوارہ وحدت اسلامیہ لا ہوراس تھمن میں جامد الفکر لوگوں کی بجائے کشادہ ذبین ، روایت سلف کے ایکن اور عصر حاضر کے تقاضوں کا تسجی اوارک رکھنے والے جید ملاء اور اہل تحقیق کی جمکن خدمات حاصل کرنے کے ساتھ اپنے تر بینی کی ہم مکن خدمات حاصل کرنے کے ساتھ اپنے تر بینی کی ہم سائی اور ایک بھائے گا وارک رکھنے والے جید ملاء اور ائل تحقیق کی جمکن خدمات حاصل کرنے کے ساتھ اپنے تر بینی کی ہم سائی کی ایکن اور کا انہ میں امت کی را بنمائی کا فریض انہا کی دیا ہو کے اس کراں قدر مقصد کے حصول کے لئے ادارہ کی تر جیات دری ذیل ہیں۔

کافر اینس انجام دے گی۔ اس کراں قدر مقصد کے حصول کے لئے ادارہ کی ترجیات دری ذیل ہیں۔

جديدوقد يم علوم رشتمل بين الاقوامي معياري ويجينل لابرري مجلس تحقيق وقدوين مجلس كلية الشريعه الحسنين آ ويؤريم

#### تعليمي نظم والداز ترييت

شعبه نشروا شاعت

اداره مقتضات حال كمطابق طويل المدت سلسلدوري وتدريس كى بجائ بالمقعدة بي كورمز ويمنارز وبين المذاب غراكره كاابتهام كرے كا-

#### الثامي نظر

المان و معد من المعلم المن المقاصد مركر ميول كى اشاعت كے لئے موقع كى مناسبت مدد نيا كى برزبان كو اختيار كرسكتا ہے تا بم اپنى تو ى مناسبت مدد نيا كى برزبان كو اختيار كرسكتا ہے تا بم اپنى تو ى مناسبت مدد نيا دبال سے بفتہ وار يا ما بانہ بنيادول پرشائع الم بان المدون المان المدون المان المدون المان المدون المدون

قران كريم كامنفر يشير سيرت دسول الله البها مي اللها مي اللها مي اللها مي اللها مي اللها ا

المارة المسكون المسكو

0300-4645200 0346-4005060 E-mail:khadimazhari@yahoo.com